بسم الله الرحمن الرحيم

سَيَذَّ كُّرُ مَن يَّخشٰي

فلاح دارين

جلداوّل

بيانات

استاذ الاساتذه

الحاج حضرت مولا نامحمه فاروق صاحب برودوی فلاحی مدنی دامت بر کاتهم استاذ تفییر وحدیث جامعه اسلامیه اشاعت العلوم اکل کوامهاراشر

> تحريك و تحريض استاذ الاساتذه

حضرت مولا ناسید ذوالفقاراحمد صاحب نروری قاسمی <sup>ته</sup> سابق شخ الحدیث جامعه فلاح دارین ترکیسر ( گجرات )

> مسدتّب محمر بلال اشاعتی ساتو نوی

#### جعله حقوق بحق مرتب محفوظ هيس

نام کتاب۔ فلاح دارین جلداول ضبط وترتیب۔ محمد بلال اشاعتی ساتو نوی۔

باراشاعت۔ دوسری مرتبہ کستهاھ

اگست ۱۵۰۲ء

تعداداشاعت۔ 2200

قيمت - /Rs. 100

#### ملنے کے پتے

(۱) حضرت مولا نامفتی محمدعارف صاحب ۔ 9898171655

(۲) مولانا محمد یکی صاحب نندورباری - 9673156472

(m) محمد بلال اشاعتی ساتونوی (مرتب) 9405060763

## بسبم الله الرحين الرحيم فهرست مضامين

ہم اپنی نسبت کوسیر ت طیبہ سے جوڑے رکھیں

| صفحتمبر | عناوين                                       | تمبرشار |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 26      | نبوی نسبت کومجروح کرنے کی سازش               | 1       |
| 27      | آمدم برسرمطلب                                | 2       |
| 27      | ا قبال نیٹ ورک کی حقیقت کو سمجھے تھے         | 3       |
| 28      | پیوستەرەشجر سے امید بہارر کھ                 | 4       |
| 29      | امت کے لئے سازش کا جال                       | 5       |
| 29      | مسلمان کے دل میں بھی آئکھ ہوا ہوتی ہے        | 6       |
| 30      | میرے سر کارروح کا نئات تھے                   | 7       |
| 30      | معراج میں ہر چیزا پی حالت پررہی              | 8       |
| 31      | عقده شيخ الاسلام م نے حل کیا                 | 9       |
| 33      | بائے پاسآ پریشن ٹی ایجا زنہیں ہے             | 10      |
| 34      | قلب اطهر پر جبرئیل امین کا بے مثال جمله      | 11      |
| 34      | میر ہےسر کار کی نیند ناقض وضو کیوں نہیں تھی؟ | 12      |
| 35      | ہیئت نماز پرسونے سے وضونہ ٹوٹنے کی وجہ       | 13      |
| 35      | خشوع فبي الصلوة مطلوب ہےاستغراق نہيں         | 14      |

| 36 | آپ علی کادل کیون نہیں سوتا تھا؟               | 15 |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 36 | وحی کا تعلق دل سے ہے                          | 16 |
| 37 | دل کے اٹیشن کو سیجے لگانا پڑے گا              | 17 |
| 37 | مولوی صاحب کے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا     | 18 |
| 38 | دو چیزوں کے ملنے سے تیسری چیز وجود میں آتی ہے | 19 |
| 38 | حضرت حكيم اختر صاحب كالمفوظ                   | 20 |
| 39 | مومن کی فراست انقلاب پیدا کرتی ہے             | 21 |
| 40 | میرےعلوم کا مرجع ترکیسر کے اساتذہ             | 22 |
| 41 | فتمتى بات                                     | 23 |
| 41 | نبی کی سیرت صدوروالی ہے                       | 24 |
| 42 | حضرت آ دمٌ كاسيزر ہوا تھا                     | 25 |
| 43 | ہم اپنی نسبت کو محفوظ رکھیں                   | 26 |
| 43 | ہاری نبوی نسبت کوئی نئی نسبت نہیں ہے          | 27 |
| 44 | ہمارے نبی اور ہم کہاں مائلے گئے               | 28 |
| 44 | اسلام اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے              | 29 |
| 45 | خانقاه میں جانے کا ثبوت                       | 30 |
| 46 | نو دارد کے لئے آپ علیہ کے اخلاق               | 31 |
| 46 | جبرُلُّ نے حضور علیہ کواس طرح سکھلایا تھا     | 32 |
| 47 | لطيفه                                         | 33 |

| 47 | ہمارے نبی علیہ بہت میتی ہے                       | 34 |
|----|--------------------------------------------------|----|
| 48 | ابراہیم متفق علیہ خص تھے                         | 35 |
| 49 | مبارك وقت مين بمين ما نگا گيا                    | 36 |
| 49 | مفكراسلام على ميان ندوى كامقوله                  | 37 |
| 50 | رستم کے دربار میں ربعی بن عامر کے الفاظ          | 38 |
| 50 | ہم دنیا میں اللہ کے قاصد ہیں                     | 39 |
| 51 | جس کو ما نگاجا تا ہے اسکی اہمیت ہوتی ہے          | 40 |
| 51 | حضور علیہ کے نور ہونے کا مسکلہ                   | 41 |
| 52 | نبوی نورزگاہوں کی حفاظت سے پیدا ہوگا             | 42 |
| 54 | باپردہ نگاہوں میں اللّٰہ کا نور ہوتا ہے          | 43 |
| 54 | خولجه مجذوب صاحب كاعجيب استدلال                  | 44 |
| 55 | کیچھ بندوں کی ہرخواہش پوری کی جاتی ہے            | 45 |
| 56 | غزوهٔ بدر میں بڑے بڑے کھلاڑی آؤٹ ہوئے            | 46 |
| 56 | سیرت اور صورت میں فرق ہے                         | 47 |
| 57 | ہ صاللہ<br>آ پافسے کو ہمارے یہاں بیٹھنے کاعلم ہے | 48 |
| 58 | ہمارے نبی علیہ کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی         | 49 |
|    | بلندتھ                                           |    |
| 58 | سلیقه کاوسیله ہم بھی مانتے ہیں                   | 50 |
| 59 | عشق میں محبوب بنیازیادہ بہتر ہے                  | 51 |

| 60 | آمدم برسرمطلب                  | 52 |
|----|--------------------------------|----|
| 61 | غلبہ ہمیشہ سیرت ہی کو ہوتا ہے  | 53 |
| 62 | عزت سیرت کی اتباع میں ہے       | 54 |
| 62 | دنیامیں ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ | 55 |
| 63 | صفت کوذات پرغلبه ہوتا ہے       | 56 |
| 63 | ايمان كامطلب                   | 57 |

### بندوں کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی کاعملہ

| 67 | فرشتوں کی مختلف ذ مہداریاں          | 58 |
|----|-------------------------------------|----|
| 68 | مسلمانوں کے لئے دعابھی کرتے ہیں     | 59 |
| 69 | فرشتے باری باری آتے ہیں             | 60 |
| 70 | فجر اورعصرافضل کیوں ہے؟             | 61 |
| 71 | رزق میں برکت نماز سے ہوگی           | 62 |
| 72 | بركت كامطلب                         | 63 |
| 73 | مسجد کے خالی ہونے کی علامت          | 64 |
| 73 | فجرمیں بیدارہونے کی ایک ترتیب       | 65 |
| 74 | الله تعالى كافرشتوں ہے سوال         | 66 |
| 75 | فرشتوں كاجواب اور خدا تعالى كااعلان | 67 |
| 75 | عصروالے فرشتوں سے سوال              | 68 |

| 76 | فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں            | 69 |
|----|------------------------------------------|----|
| 76 | آیة الکرسی کی برکت                       | 70 |
| 77 | کان زیاده اہم ہیں آئکھ کی بنسبت          | 71 |
| 78 | سونے والے کی گدی پر شیطان کی گرہ         | 72 |
| 79 | اللّٰد کی فر ما نبر داری میں تھلی مدد ہے | 73 |
| 80 | آپ علیسی کا چوکیداری سے منع فرمانا       | 74 |
| 82 | دا عی کی حفاظت الله تعالی کے ذمہ ہے      | 75 |
| 82 | چھوٹی بات میں بڑااشارہ                   | 76 |
| 83 | حادثات زمانه مومن کے ایمان کو بڑھاتے ہیں | 77 |
| 84 | ہماری حفاظت آسان سے طے ہے                | 78 |
| 85 | جب تک بندگی تب تک ہی حفاظت               | 79 |
| 86 | نافرمانوں کا دوست شیطان                  | 80 |
| 87 | شيطان كااعمال كومزين كرنا                | 81 |
| 87 | عدم احساس ہلا کت ہے                      | 82 |
| 89 | عدم احساس مہلک کیوں ہے؟                  | 83 |
| 90 | بے بنی کا سبب                            | 84 |
| 91 | فرشتے ہمارے محافظ کیسے ہوں گے؟           | 85 |
| 91 | مسجدسب سے بہتر جگہ ہے                    | 86 |

# صبراور دیگرنیکیوں کی فضیلت

| 95  | صبر پہلے ہی مرحلہ میں ہوتا ہے     | 87  |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 96  | صبر کی دولت ہر کسی کوئییں ملتی ہے | 88  |
| 96  | صبر کا اصلی مطلب                  | 89  |
| 97  | صبر کی دعانہیں مانگنی جیا مئیے    | 90  |
| 98  | ز بردستی کے صبر پر وعدہ نہیں ہے   | 91  |
| 99  | رونادھونانجى منع نہيں ہے!         | 92  |
| 100 | واقعه                             | 93  |
| 102 | میت کےگھر والوں کا خیال           | 94  |
| 102 | بچوں سے پیار کرنے کا مسکلہ        | 95  |
| 104 | حسنین سے حضور علیہ کا پیار        | 96  |
| 105 | صبر کی تین قشمیں ہیں              | 97  |
| 105 | صابرین کی تعریف                   | 98  |
| 106 | خرچ بھی کرتے ہیں                  | 99  |
| 108 | برائی کابدلہاچھائی سے دیتے ہیں    | 100 |
| 108 | برائی کابدلہ برائی ہے کب جائز ہے؟ | 101 |
| 111 | پیچگرگر دے والا کام ہے            | 102 |
| 111 | نيك لوگوں كاانجام                 | 103 |

# قرآن پاک اپنے حقائق اور د قائق کی روشنی میں

|     | *                                    |     |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 115 | قرآن پاک الله تعالی کا پیغام ہے      | 104 |
| 115 | قرآن پاک بے مثال ہے                  | 105 |
| 116 | حضور علیہ پر بھی لو گوں نے طعنے کیے  | 106 |
| 117 | آپ علی کے لئے امی ہونا ہی کمال ہے    | 107 |
| 118 | قرآن پاکآ ہستہآ ہستہ سننا چاہیے      | 108 |
| 119 | حضور عایشہ کے امی ہونے کی وجبہ       | 109 |
| 121 | مثل لانے کی نا کا م کوشش             | 110 |
| 122 | قرآن پاکامثل کیوں ناممکن             | 111 |
| 123 | اُی ہونے کی دوسری وجہ                | 112 |
| 123 | جبرئيل کوبھی دوزانو بیٹھنے کاحکم تھا | 113 |
| 125 | اہل علم کی ایک خاص فضیلت             | 114 |
| 127 | اپنے بچوں کومتشرع عالم بنائیں        | 115 |
| 127 | اللّٰد نے ہم پر بھروسہ کیا ہے        | 116 |
| 128 | انسانی نسب مذکرسے چلتا ہے            | 117 |
| 129 | جانوروں کانسب مؤنث سے چلتا ہے        | 118 |
| 129 | انسانی اور حیوانی میتیم میں فرق      | 119 |
| 130 | علم کی فضیلت میں آپ بھی شامل ہیں     | 120 |

| 130 | نمازی کےسامنے سے گزرنا کیوں منع ہے؟          | 121 |
|-----|----------------------------------------------|-----|
| 131 | قرآن پاک کومحبت کی نظروں سے دیکھو            | 122 |
| 132 | قرآن پاک ہے محبت کرنے کا واقعہ               | 123 |
| 134 | قرآن پاک کامسابقہ ہونا چاہئیے                | 124 |
| 135 | الله تعالی کے پاس تمام ڈ گریاں ہیں           | 125 |
| 135 | حضور علیہ کی بھول برائے علیم ہے              | 126 |
| 136 | حضور علي سينماز مين سهو هو جانا              | 127 |
| 137 | حضور علیہ کی نماز فجر کے لئے آنکھ نہ کھانا   | 128 |
| 140 | قرآن پاک جلالی و جمالی کتاب ہے               | 129 |
| 141 | قلب انسان ہی مرکز قر آن ہے                   | 130 |
| 142 | قرآن پاک کا حفظ کرنا معجزہ ہے                | 131 |
| 143 | حضرت وستانوی کی ہمدر دی اور بیاسی دن میں حفظ | 132 |
| 144 | ستائيس دن ميں حفظ کا تاریخی واقعہ            | 133 |
| 147 | سات دن می <i>ن حفظ کا نا در</i> واقعه        | 134 |
| 147 | طهٰ کیاہے؟                                   | 135 |
| 147 | مقطعات کے بارے میں اہم بات                   | 136 |
| 148 | قرآن مجید سے دلوں کاتسکین                    | 137 |
| 150 | قرآن پاک ہے ہماراتعلق؟                       | 138 |
| 150 | ٹیپر یکارڈ اورمجلس میں فرق ہے۔               | 139 |

| 151 | قرآن پاکتمام علوم کا جامع ہے   | 140 |
|-----|--------------------------------|-----|
| 152 | قر آن اورغمر بن خطابٌ          | 141 |
| 153 | خواب میں درسگاہ کا بننا        | 142 |
| 154 | مسجد نبوی علیقی می طرح مسجد ہو | 143 |
| 155 | ایک ہی مجلس میں پینتالیس لا کھ | 144 |

## انبیاءسابقین کے قصول کے ذریعہ آپ علیہ کوسلی

| 160 | انبیاءکرام کےحالات کا تذکرہ کیوں؟  | 145 |
|-----|------------------------------------|-----|
| 161 | آپ علیہ کی شامی کی خاطر            | 146 |
| 162 | حضرت نوحؓ کے قصہ کے ذریعیہ لی      | 147 |
| 163 | ہم دین کی محنت کے لئے بھیجے گئے    | 148 |
| 164 | الله كےراسته كی تكلیف اوراس كاعلاج | 149 |
| 164 | ہم نے سجدہ کو سمجھا ہی نہیں        | 150 |
| 165 | سجدہ مولیٰ کی گود میں جانا ہے      | 151 |
| 165 | بچینی کا علاج                      | 152 |
| 166 | موت یقینی چیز ہے                   | 153 |
| 167 | مومن کبھی گھبرا تانہیں             | 154 |
| 168 | حضرت یونس کے واقعہ کے ذریعیہ کی    | 155 |
| 169 | دعامیں دوچیز وں کا ہونا ضروری ہے   | 156 |

| 170 | حلال لقمه اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے | 157 |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 171 | مشكوك لقمه كاوبال                    | 158 |
| 171 | حضرت آ دمٌ نے بھی یہی جملہ کہاتھا    | 159 |
| 172 | ہمارے لئے پونسؓ کا قصہ باعث تسلی ہے  | 160 |
| 173 | دعا کرنے کا طریقہ                    | 161 |
| 174 | الله تعالی کو دوقطرے بہت پسند ہیں    | 162 |
| 174 | دعاؤں میں رونا کیوں نہیں آتا؟        | 163 |
| 176 | حضرت وستانوی کا ملفوظ                | 164 |
| 177 | گناہوں کا قرار صرف زبانوں پرہے       | 165 |
| 178 | دل کاا قراری مجھی محروم نہیں ہوتا    | 166 |
| 179 | سب سے پرامیدآیت                      | 167 |
| 180 | انبیاء کے واقعات پڑھنے چاہئیے        | 168 |

# انسان اپنی قیمت بہجانیں

| 185 | عالم بہت سارے ہیں               | 169 |
|-----|---------------------------------|-----|
| 186 | سب کوانسان کے تالع بنایا        | 170 |
| 187 | انسان چاند کے ذریعہ بق حاصل کرے | 171 |
| 188 | ستاروں میں انسان کے منافع       | 172 |

| 189 | سائنس پرتعجب قر آن سے دوری ہے           | 173 |
|-----|-----------------------------------------|-----|
| 190 | مخلوقات الهي ميں انسان کی رسائی         | 174 |
| 190 | سائنس مارکھاتی ہے                       | 175 |
| 191 | خدا كابنايا مواانسان اوراس كا كمال      | 176 |
| 192 | انسان كوحاصل شده قدرتيں                 | 177 |
| 193 | جتنا فتیمتی اتنی ہی ہڑی ذ مہداری        | 178 |
| 194 | انسان مخدوم کے بجائے خادم بن گیا        | 179 |
| 194 | صحابه مخدوم تقےاور دنیا خادم تھی        | 180 |
| 195 | دنیا خادم کب بنتی ہے                    | 181 |
| 196 | ہم اپنی قیمت پہچانیں                    | 182 |
| 197 | حفاظت قیمت سمجھنے کے بعد ہوتی ہے        | 183 |
| 198 | انسان کادل بڑا قیمتی ہے                 | 184 |
| 198 | انسان کا دل مہبط وحی الہی ہے            | 185 |
| 199 | دل کو سجھنے کے بعداس پر محنت کی جاتی ہے | 186 |
| 199 | كعبة الله كي طرح ول كوبهي پإك ركھئے     | 187 |
| 200 | نقصان كوفائده فبجصنے كى وجبہ            | 188 |
| 201 | انسان کادل مفتی ہے                      | 189 |
| 202 | نیکی اور بدی کا فیصله کر لیجئے          | 190 |
| 203 | نیکی اور بدی کی شناخت کیسے؟             | 191 |

| 203 | ہم کس کے دوست ہیں؟             | 192 |  |
|-----|--------------------------------|-----|--|
| 204 | د نیا کے لڈومت بنئے            | 193 |  |
| 204 | انٹیکر کے ذریعہ سامان کی حفاظت | 194 |  |
| 205 | دل پراللەتغالى كاسٹىكر ہے      | 195 |  |
| 206 | دل مجمعی بوڑ ھانہیں ہوتا       | 196 |  |

# زندگی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے

| 209 | زندگی کافی نہیں سکون بھی چابیئے             | 197 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 210 | سکون اوراسباب سکون میں فرق ہے               | 198 |
| 211 | جا ئدادىيے سكون نہيں خريدا جاسكتا           | 199 |
| 211 | غریب زیادہ سکون والا ہوتا ہے                | 200 |
| 212 | اسلام کی بنیا د پر صحابہ کو ہر جگہ سکون ملا | 201 |
| 212 | دشمنوں کی بلغاراورصحابہ کاسکون              | 202 |
| 212 | سکون دین اسلام ہی ہے آئے گا                 | 203 |
| 214 | انڈیااورلندن میںسکون کا فرق                 | 204 |
| 214 | کنٹریاں بدلنے سے سکون نہیں ملتا             | 205 |
| 215 | انجوائے کرنے کا نام سکون نہیں ہے            | 206 |
| 216 | سکون کے لئے اللہ تعالی کا قانون             | 207 |
| 217 | حضرت عمرٌ كوابدى سكون ملا                   | 208 |

| 218 | گاندهی جی کااعتراف                          | 209 |
|-----|---------------------------------------------|-----|
| 218 | الفاروق نا می گرانف <b>ت</b> ر کتاب         | 210 |
| 219 | سکون قر آن کے قانون پر ہی ملے گا            | 211 |
| 219 | سکون سے خالی با دشاہت کس کام کی             | 212 |
| 219 | شاہان اسلام کوکوئی خوف نہیں ہوتا تھا        | 213 |
| 221 | ہماری بے چینی کاسبب                         | 214 |
| 222 | نافر مان اندها بن کراٹھایا جائیگا           | 215 |
| 222 | اسلام سے اندھا آخرت میں اندھاہی اُٹھے گا    | 216 |
| 223 | قرآن گھر بیٹھے سمجھے جانے والی کتاب نہیں ہے | 217 |
| 224 | انسان کوانسان ہی بناسکتاہے نہ کہ کتاب       | 218 |
| 225 | لطيفه                                       | 219 |
| 226 | ساج کی مصیبتوں کاحل اسلام میں ہے            | 220 |
| 227 | موبائل پرتصوبرر کھنا درست نہیں              | 221 |
| 228 | برےاعمال کی وجہ سےلذت ختم ہوجاتی ہے         | 222 |
| 228 | ایک صاحب دل ولی کاواقعه                     | 223 |
| 229 | اعمال صالحه کرنے والا پر سکون ہوتا ہے       | 224 |
| -   | ***                                         | ,   |

## کامیابی دنیا کی کثرت پربنی ہیں ہے

|--|

| 234 | کامیا بی کے سلسلہ میں انسانی سوچ           | 226 |
|-----|--------------------------------------------|-----|
| 235 | الله تعالى نے تسلى كى جا در ڈالدى          | 227 |
| 235 | الله تعالی کے بندے دوطرح کے ہیں            | 228 |
| 236 | فقروفا قه الله تعالى كى شان حكيمانه كامظهر | 229 |
| 237 | رزق الله تعالیٰ کی مشیت پرموقوف ہے         | 230 |
| 237 | جواللہ جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے               | 231 |
| 238 | ہرایک کووافرروزی نہ دینے کی حکمت           | 232 |
| 239 | ایک مثال سے وضاحت                          | 233 |
| 240 | آ مدم برسرمطلب                             | 234 |
| 240 | تب قارون بھی سعادت مند ہوتا                | 235 |
| 241 | دنیا کی زیادتی اللہ تعالی سے دور کرتی ہے   | 236 |
| 242 | زیب وزینت کودوامنهیں ہوتا                  | 237 |
| 242 | قرآن نے دنیازینت اور متاع فرمایا           | 238 |
| 243 | دنیا آنے پر صحابہ کرامؓ کی خشیت            | 239 |
| 244 | قارون كےخزانه كى چإبياں                    | 240 |
| 244 | مال انسان کی آ ز مائش کے لئے ہوتا ہے       | 241 |
| 245 | قارون كونشيحت                              | 242 |
| 246 | آپ علیہ نے عمدہ کیڑے زیب تن فرمائے         | 243 |
|     |                                            |     |

| علام المنافرانيين علام المنافرانيين علام المنافرانيين علام المنافرانيين علام المنافرانيين علام المنافرانيين علام المنافراني المنا |     |                                        |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 248       قارون کوایک اور نفیحت       246         249       جناکی کثرت فیاد پر آماده کرتی ہے       247         250       جسد کا سبب بھی بہی ہی ہے       248         251       قارون کا بھائی کون؟       249         252       قارون کا بھائی کون؟       250         252       اعراض کرنے دنیا بھائی کر آتی ہے       251         253       قارون کود کھی کردو جماعتیں بن گئیں       252         254       دوسری جماعت       253         254       علم مولی کی شناخت کراتا ہے       254         255       بال دھتکارنے کے لئے دل چاہئے       255         255       بیانات کرنا آسان ہے       256         256       بیانات کرنا آسان ہے       257         257       والیت کا معیار تھوں العباد کو بناؤ       258         258       واقعہ       259         258       اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو       260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 247 | بهترين مكان بنانا برانهيس              | 244 |
| 249       رنیا کی کثرت فساد پر آمادہ کرتی ہے       248         250       حد کاسبب بھی یہی ہے       249         251       قارون کا بھائی کون؟       249         252       باہم کی کا بھوالی کو بھی کے کہ دو جماعتیں بن گئیں       250         252       قارون کود کھی کر دو جماعتیں بن گئیں       251         253       قارون کود کھی کر دو جماعتیں بن گئیں       252         254       دوسری جماعت       253         254       علم مولی کی شناخت کراتا ہے       254         255       بیانات کرنا آسان ہے       255         255       بیانات کرنا آسان ہے       256         256       بیانات کرنا آسان ہے       257         257       والیت کامعیار تھو تی العباد کو بناؤ       258         258       واقعہ       259         258       اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی ہے بات کرو       260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 248 | دنیا کی نعمت حسنه مطلوب ہے دنیانہیں    | 245 |
| 250 حدد کاسب بھی یہی ہے 248 251 تارون کا بھائی کون؟ 249 252 اللہ تعالی کا جواب 250 252 اللہ تعالی کا جواب 251 253 تارون کو دیا بھاگر آتی ہے 251 253 تارون کو دیلے کر دوجہاعتیں بن گئیں 252 254 دوسری جہاعت 253 254 علم مولی کی شناخت کراتا ہے 254 255 یا ہم مولی کی شناخت کراتا ہے 254 255 یا ہات کرنا آسمان ہے 255 256 والیت کا معیار حقوق العباد کو بناؤ 256 257 والیت کا معیار حقوق العباد کو بناؤ 258 258 واقعہ 259 259 258 واقعہ 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 248 | قارون كوايك اورنضيحت                   | 246 |
| 251       قارون کا بھائی کون؟         252       اللہ تعالی کا جواب         252       اعراض کرنے دنیا بھاگ کرا تی ہے         251       251         252       قارون کود کیچے کردو جماعتیں بن گئیں         254       252         254       دوسری جماعت         254       254         255       علم مولیا کی شناخت کرا تا ہے         255       بیانات کرنا آسان ہے         256       256         257       ولایت کا معیار حقوق العباد کو بناؤ         258       واقعہ         258       واقعہ         258       259         258       250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249 | دنیا کی کثرت فساد پرآ مادہ کرتی ہے     | 247 |
| 252 الله تعالى كاجواب<br>252 اعراض كرن و دنيا بهاك كرآتى ہے 251<br>253 تارون كور كيوكر دو جماعتيں بن گئيں 252<br>254 دو سرى جماعت 253<br>254 علم مولى كى شاخت كراتا ہے 254<br>255 علم مولى كى شاخت كراتا ہے 255<br>255 بيانات كرنا آسان ہے 256<br>256 ولايت كامعيار حقوق العباد كو بناؤ 257<br>257 والايت كامعيار حقوق العباد كو بناؤ 258<br>258 واقعہ 259<br>259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 | حسد کا سبب بھی یہی ہے                  | 248 |
| 252 اعراض كرن ونيا بها كرآتى ہے 251 253 قارون كود كيھ كردو جماعتيں بن گئيں 252 254 254 وميرى جماعت 255 253 254 254 علم مولى ك شاخت كراتا ہے 254 255 علم مولى ك شاخت كراتا ہے 255 255 255 255 256 256 256 257 257 257 257 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251 | قارون کا بھائی کون؟                    | 249 |
| 253       قارون کود کیھ کردو جماعتیں بن گئیں       252         254       دوسری جماعت       253         254       علم مولیا کی شناخت کرا تا ہے       254         255       مال دھتکار نے کے لئے دل چاہئے       255         255       بیانات کرنا آسان ہے       256         256       بیانات کرنا آسان ہے       257         257       ولایت کا معیار حقوق العباد کو بناؤ       258         258       آسان والا کبر حم کر کے گا؟       258         258       واقعہ       259         258       اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو       260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 252 | الله تعالى كاجواب                      | 250 |
| 254 دوسرى جماعت<br>254 علم مولىا كى شاخت كراتا ہے<br>254 علم مولىا كى شاخت كراتا ہے<br>255 على دول چاہئے<br>255 يانات كرنا آسان ہے<br>256 عيانات كرنا آسان ہے<br>257 والايت كامعيار حقوق العباد كو بناؤ<br>258 قاتعہ كو كا ؟<br>258 عيان والا كبرهم كرے گا؟<br>258 عندوں سے خوش اخلاقی سے بات كرو<br>250 اللہ كے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252 | اعراض کرنے دنیا بھاگ کرآتی ہے          | 251 |
| 254       علم مولیا کی شاخت کراتا ہے       254         255       مال دھتا کارنے کے لئے دل چاہئیے       255         255       بیانات کرنا آسان ہے       256         256       ولایت کا معیار تقوق العباد کو بناؤ       257         257       آسان والا کبر حم کرے گا؟       258         258       واقعہ       259         258       اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو       260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 253 | قارون کودیکچرردو جماعتیں بن گئیں       | 252 |
| 255 مال دھتار نے کے لئے دل چاہئیے 255<br>256 بیانات کرنا آسان ہے 256<br>257 ولایت کا معیار حقوق العباد کو بناؤ 257<br>257 آسان والا کبر حم کر ہےگا؟ 258<br>258 واقعہ 259<br>259 اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 254 | دوسری جماعت                            | 253 |
| 255 بيانات كرنا آسان ہے 256<br>256 ولايت كامعيار حقوق العباد كو بناؤ 257<br>257 آسان والاكب رحم كرےگا؟ 258<br>258 واقعہ 259<br>258 اللہ كے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات كرو 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 254 | علم مولیا کی شناخت کرا تا ہے           | 254 |
| 257 ولايت كامعيار حقوق العباد كوبناؤ 257 257 258 ولايت كامعيار حقوق العباد كوبناؤ 258 258 258 واقعہ 259 258 واقعہ 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255 | مال دھتکارنے کے لئے دل چاہئیے          | 255 |
| 257       آسان والا کبرتم کرےگا؟       258         258       واقعہ       259         258       اللہ کے بندوں سےخوش اخلاقی سے بات کرو       260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 255 | بیانات کرنا آسان ہے                    | 256 |
| 258 واقعہ 259<br>258 اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256 | ولايت كامعيار حقوق العبادكوبناؤ        | 257 |
| 258 الله كے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات كرو 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257 | آسان والا كبرحم كري گا؟                | 258 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258 | واقعه                                  | 259 |
| 258 مولا ناوستانوی کی خوش خلقی 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258 | الله کے بندوں سے خوش اخلاقی سے بات کرو | 260 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 258 | مولا ناوستانوی کی خوش خلقی             | 261 |

| 259 | قارون کواس کے مال نے نہیں بچایا                | 262 |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 260 | نبوت <i>سے بڑھ کر</i> کوئی چیزنہیں             | 263 |
| 261 | علم کوقر آن نے رحمت فرمایا                     | 264 |
| 261 | لطيف بات                                       | 265 |
| 262 | دنیا کی مذمت پرایک جامع آیت                    | 266 |
| 262 | آخرت حپا ہوتو د نیا بھی ملے گی                 | 267 |
| 263 | دنیا کے پیچھیے بھا گنامومن کا شیوہ نہیں        | 268 |
| 264 | رمضان میں آپ علیقیہ خود حبا گئے تھے            | 269 |
| 265 | آخرت کی نعمتیں اللہ کے یہاں محبوبیت کی دلیل ہے | 270 |
| 265 | دو بھائيوں کاواقعہ                             | 271 |
| 267 | حچھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کو قصیحت             | 272 |
| 268 | جنت میں حیار نہریں ہونگی                       | 273 |
| 269 | بری نظر سے حفاظت کیجئے                         | 274 |
| 269 | گھر بیٹھے نظرا تاریخ                           | 275 |
| 270 | آیت کا نزول آ ہے ایسے کی حفاظت کے لئے ہواتھا   | 276 |
| 271 | جنت كاخزانه                                    | 277 |
| 271 | تتمه کلام                                      | 278 |
|     |                                                |     |

بسم الله الرحمن الرحيم

### عرض مرتب

ا یک وقت تھا جب د نیا ضلالت اور گمرا ہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی ایک خدا کو چھوڑ کر کئی معبودان با طلہ کی برستش کا دور دورہ تھا،ایسے وقت میں اللہ تعالی نے انسانیت پررحم وکرم کامعامله فر ما یااورایک ہادی برحق جنتم الرسل ،حضرت محمرصلی الله علیه وسلم کومبعوث فرمایا آپ کےجلوہ افروز ہوتے ہی باطل تھرانے لگا ،ظلم وبربریت کا نینے لگی ، الغرض احیھائیاں اورخو بیاں عام ہو نے گلی ، اور رہتی دنیا تک اس شخصیت عظمٰی نے اس مت کووہ نکات دیئے کہ جن برعمل پیرا ہو کرنہ صرف اخروی سکون میسر ہو گا بلکہ دنیا میں بھی امن وعافیت ،اطمینان وسکون کی حیات جاوداں اس کونصیب ہوگی ۔ انسان چونکہ خطاءاورنسیان کامجسم ہےاسی وجہ سے وہ بھی بھی راہ حق کو چھوڑ کر گم گشتہ راہ ہوجا تا ہےکہیںصراطمتنقیم سے وہ بہت دور نہ نکل جائے اور اپنے ما لک حقیقی جل مجد ہ سے بغاوت نہ کر بیٹھے اس کئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب حضرت محم<sup>مصطف</sup>یٰ عظی<del>ظہ</del> سے فر ماياكه،،وَذَكِّر فَاِنَّ الذِّكورَى تَنفَعُ المُؤمِنينَ، ،كدامير مِحبوب!مير \_ال بندوں کونصیحت کیا تیجئے ان کے سامنے وعظ وتقریر فر ما یا تیجئے بہ کا م مومنوں کو فا ئدہ پہنچا ئےگا کئی بھٹکے ہوئے انسانوں کواس سے صحیح سمت مل جاتی ہے اور وہ زندگی کا بقیہ سفر بلاکسی خوف وخطر ،اورامن وعا فیت کے ساتھ یو را کرتے ہیں۔ مذہب اسلام کی بیہ خصوصیت ہے کہا*س کے عظیم رہبر* ہادی برحق کا مل مبلغ حضرت مجمد رسول اللہ علیہ ہے

اقوال وافعال جتنےمتندروا نیوں کےساتھاس امت کوحاصل ہیںاورامت اس بڑمل پیرا ہےا تنے کسی مذہب کے ممقتدا کے نہیں اور نہ وہ جماعتیں ان پر عامل ہیں ۔وعظ وتقریر ایک نبوی عمل ہے،اسی لئے امت میں بحثیت عبادت مشروع ہے،اسی مناسبت سے ہارےاستاذمحترم، جامعہاسلامیہاشاعت العلوم اکل کوا کے لائق فائق فعال اورمقبول ترين استاذ تفسير وحديث الحاج حضرت مولا نامجمه فاروق صاحب برودوي مدني دامت بركاتهم اسی نبوی نسبت کولیکر ہنداور بیرون ہند دور دراز مقامات کے اسفار فرماتے ہیں۔ اورراہ حق کےان متلاشیوں کو جواس قحط الرجال کے دور میں بھی کسی عظیم ہستی کی راہ تکتے ہیں اور جن کی اشکبارآ تکھیں یہ پیغام دیتی ہیں کہاب کوئی نبی نہیں جن کے یاس جا کرہم اپنا در دِ دل بیان کریں ، وہ سعادت مند آپ ہی لوگ ہیں جن کے حصہ میں بہورا ثت نبو بیآئی ہے ہم آپ کا انتظار کرتے ہیںا پسے تشنہ وجاں بلب انسانی حلقوں کے د رمیان آنخضرت با وجود امراض وعلل کے اسفار فر ماتے ہیں اور اپنے برمغز ومدلل خطابات سےانگی تشنہ لبی کوسیراب فرماتے ہیں ۔ بیہ بات روز روثن کی طرح عیاں ہے کہ اینے کچھ بندوں پراللہ تعالی کی ایک خاص نظر کرم ہو تی ہے جنھیں خدا تعالی دین حنیف کے لئے کھڑا کرتا ہے توانہیں تمام اوزار ،اورطریقے بھی عنایت فر ما تا ہے چنانجے حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے واعظ شیریں سخن، زبان دانی ہشکسل وروانی کا جا مع ،فصاحت وبلاغت کاعلمبر دار، اورزم گفتی کا کردار بھی عطا فر مایا ہے جس کاا ندازہ آپ کے پاس زانوئے تلمذیش کرنے والے طلباء بخو بی لگاسکتے ہیں۔

بہرحال کا فی دنوں سے ہمارے کیچھٹلص دوست واحباب کا اصرارتھا بالخصوص

جامعہاورحضرت کے تلامٰہ ہ کا, نیزلندن میں مقیم ساتھیوں کا بھی پیرتقاضا تھا کہ حضرت کےوہ بیانات جورمضان شریف کی مقدس ساعتوں میں ہمارے یاس ہوتے ہیں ان کوتر تیب دیا جائے تا کہ امت مسلمہ کے حق میں نفع بخش ثابت ہوں،اوراس عظیم المرتبت كام كے لئے ناچيز كاانتخاب كيا گيا جويقيناً كسى لائق نہيں تھا۔ مچض ايك فضل خدا وندى اور ذره نوازى ہے۔الغرض ہمت كركے حضرت والا سے اجازت حاصل كى اور تمام ساتھیوں کے پاس ہندو ہیرون ہندحضرت کے بیانات کی کیسٹیںمنگوائی اوراس پربسم اللہ کہہ کر کا مشروع کردیا گیا جوآج الحمد للدآ ہے کے ہاتھوں میں یانچ جلدوں کی شکل میں موجود ہے، فلله الحمد على ذالك\_ اسمسودہ کی تکمیل کے بعد ناچیزیہ پوراذ خیرہ لیکراستاذ الاسا تذہ شیخ العلوم والفنون متواضع المز اج علم حديث كا تابنده و جيكتاستاره ، قال الله وقال الرسول كاشيدا كي شيــــخــنــــا السمحترم حضرت مولاناسيدذ والفقارا حمرصاحب نروري قاسمي رحمة اللدتعالي عليدسابق شیخ الحدیث جامعه فلاح دارین ترکیسر کی خدمت میں حاضر ہواتھا صاحب بیانات چونکه آپ کے مخصوص تلامذہ میں سے ہیں اوراز اول تا آخر دم خدمت بھی فر ماتے رہے،اس کئے اس مسودہ کودیکھے کر کا فی فرحت وسرور کا مظاہرہ فر ما یا اور نا چیز کی خوب سے خوب تر خاطر کی جو یقیناً آپ کی کسرنفسی ہی تھی ،ورنہ بیہ گنا ہگاراس قابل کہاں؟ مسودہ کو چیدہ چیدہ مقامات سے دیکھا خوشی ومسرت کے ملے جلے جذبات کےساتھ فر مایا کہ بہتر ہے کسی اچھے نام کاانتخاب کرنا میں اس کا بی کواز اول تا آخر دیکھوں گا مگرزندگی نے وفانہ کی اور چنددن بعد حفزت پہ کہہ کراس دنیا سے وصال فر ما گئے کہ یہ ہ

#### تھکا تھکا ساہوں نیندآ گئی ہے سونے دے بہت دیاہے تیراساتھ اے زندگی میں نے

الله تعالی سے دعا ہے کہ خداوند کریم اس مردجلیل کی قبر کونور سے منور فر مائے اور اس

قلندرانه صفت مردمجامد كانعم البدل اس امت كوعطا فرمائ المين \_

بہر حال حضرت کے یہ بیانات عام بیانات سے متاز وجدا گانہ ہیں اکثر بیانات میں تفسیری مزاج غالب ہے جوعوام وخواص ہر دو کے لئے قابل فہم اور لائق استفادہ ہیں۔ بڑی ناسیاسی ہوگی اگر میں اس وقت میرے رفیق تدریس الحاج مولا نامفتی محمد صاحب

جالنوی (استاذ فقہ وتفییر جامعہ منہاج العلوم رنجنی ) کاشکریہادانہ کروں جنہوں نے ہرموڑ

اور ہر ڈگر میرا پر پورا پورا ساتھ دیا اللہ تعالی انکی اس کوشش کو بے انتہاء قبول ومنظور .

فر مائے ،اور اجر جزیل عنایت فر مائے۔امین۔ بیانات کا بید ذخیرہ آپ کے ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ بہت جلد بقیہ جلدیں بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگگ ۔ دعا فر مائیں کہ اللہ

تعالی ہمیں اپنے اس کا م میں مخلص بنا ئیں ، اس کتاب کو ہم سب کے لئے بالخصوص

صاحب بیانات کے لئے دنیا اور آخرت میں کا میا بی وکا مرانی کا ذریعہ بنا ئیں۔انہیں

مزیداینے دین حنیف کی خدمات کے لئے قبول فرمائیں۔

ا مين بجاه سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم \_

محربلال بن محرحهام الدين صاحب اشاعتي ساتونوي

#### بسم الله الرحمبن الرحيم

#### اقتبياس

میرے پربھنی کے پیارے بھائیو۔ہم بھی خلاً ق عالم کے قاصد ہیں اورا گرہم اس کا پیغام کیکر دنیا کے کونے کونے میں ما <sup>کی</sup>ں گے تو جوکوئی بھی ہماری طرف نظراٹھا کر دیکھے گا اللہ تعالی اسکو چکنا چور کر دیں گے اور ہمیں اس دنیا میں کیا پیغام لے کر بھیجا گیا؟اس کا جواب ربعی بن عامر "نے دیا کہ، بُعِشنَا لِنُحرجَ مَن شَآءَ مِن عِبَادَةِ العِبَادِ اللي عِبَا دَةِ رَبِّ العِبَا دِ، كَهُمين دنيامين اس لَيْ بهيجا كياكهم انسانوں کونکا لیں بندوں کی غلا می سے بندوں کے پیدا کرنے والے رب کی غلامی کی طرف ، دنیا کی جکڑ بندیوں سے اسلام کی وسعت کی طرف ، دنیا کے ظلم وستم سے اسلام کےعدل وانصاف کی طرف۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ہم اپنی نسبت کوسیرت طیبہ سے جوڑے رکھیں

حضرت کا پیرخطاب عام شہر پر بھنی کےمعزز علاء کرام کی دعوت پر بروز جمعرات بتاریخ ۴ \_ مارچ ۱۰ ۲ م بعد نمازعشاء راجه را نی فنکشن بال میں ہوا تھا جس کو اہلیان پر بھنی نے کثیر تعدا دمیں شرکت فر ما کر بڑی رغبت وانہاک سے ساعت فر ما یا بلکه مجمع کی کثرت کی بنا برراجه را نی فنکشن بال اینی تنگ دامنی کاشکوه کرر با تھا۔ الحـمـد لله نحمده و نستعينه و نستغفر ه و نؤ من به و نستهديه و نتو كل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا ها دى له و نشهد ان لا اله الا الله و حده لا شريك له و نشهد ان سيد نا و سندنا و شفيعنا و حبيبناو مو لنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كا فة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله با ذنه وسرا جا منيرا، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبا رك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد ،فاعوذ با لله من الشيطن الرجيم ،بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ يَرفَعُ إِبرَا هِيْمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسمَا عِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّـمِيعُ العَـلِيُـم، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَکَ وَارِنَا مَنَا سِكْنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّکَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ، رَبَّنَا وَابُعَتْ فِيُهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ ايَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْعَتْ فِيُهِمُ وَيُولِكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْيُم، وقال تعالى، مُستَجِيبًا وَالْحِكْمَةَ وَيُوزِكُم وقال تعالى، مُستَجِيبًا هَذَا اللهُ عَآءَ ، كَمَا ارسَلُنَا فِينُكُم رَسُولًا مِنْكُم يَتُلُو عَلَيْكُمُ ايَاتِنَا وَيُرَكِّيُمُ مَا لَم تَكُونُوا تَعلَمُونَ وَيُورِكُم وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَم تَكُونُوا تَعلَمُونَ ، فَاذُكُرُونِي اَذْكُرُكُمُ وَاشْكُرُولِي وَلَا تَكفُرُونِي.

وقال تعالى ، قُلُ إِنْ كُنتُم تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِى يُحبِبُكُمُ اللّهُ وَيَغفِرُ لَكُمُ ذُنُوبُكم ، صدق الله مولنا العظيم ، اخرج الشيخان عن ابى هريرة ان رسول الله عَلَيْ قال ثَلثُ مَن كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الْإِيمَانِ اَنُ يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَان يُجبُّ المَرُءَ لا يُجبُّه إلا يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَان يُجبُّ المَرُءَ لا يُجبُّه إلا يَكُونَ اللّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَان يُعُودَ فِي النَّارِ واخرج لِللّهِ وَان يَكرَهُ اَن يُقُذَف فِي النَّارِ واخرج لِللّهِ وَان يَكرَهُ اَن يَعُودَ فِي الكُفُر كَمَا يَكُرَهُ اَن يُقُذَف فِي النَّارِ واخرج الطبرا ني آن النبي عَلَيْ اللّهُ قال اَنَا دَعُوةَ ابِيكُم إِبُرا هِيم ، صدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين .

دانشوران قوم وملت، اساطین علم ون، بشکل نو جوان سلِ اسلامی، تاریخ ایمانی کے مشحکم ومضبوط معمار و! الله رب العزت نے مجھے اور آپ کوایک عظیم ترین نسبت پر یہاں جمع فر مایا ہے۔ یہ اس قوت مقناطیس ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنے دور در از کا سفر کر کے آپ کے شہر پر بھنی میں پہو نچے۔ فللہ الحمد علی ذالک۔

### نبوی نسبت کومجروح کرنے کی سازش

اس کا تعلق اوراس کا کنکشن نیٹ ورک کے ساتھ کمزور کردیا جائے تو چاہے موبائل کی بیٹری کتنی ہی پاورفل ہو،لیکن اگر وہ ملا ہوا (Conected) نہیں ہے تو وہ موبائل ایمر جنسی کی حالت میں بھی کا منہیں کرتا ہے آپ نے اپنے موبائل کی انورٹر پر، جنریٹر پر، بچلی پر، پوری بیٹری چارج کرلی الیکن اس کے موبائل کی انورٹر پر، جنریٹر پر، بچلی پر، پوری بیٹری چارج کرلی الیکن اس کے نیٹ ورک سے اس کا کنکشن ختم ہو چکا ہے اس کے نیٹورک کی بجلی یا تو آؤٹ ہے یا آپ اسے تہہ خانے میں چلے گئے کہ وہاں آپ کونیٹورک (Network) نہ ماتا ہو، یا آپ گھر میں گئے، دروازہ بند کرایا آپ کا موبائل کوئی کا منہیں کرتا ہے۔

#### آمدم برسرمطلب

مسلمان اعمال کی دنیا میں چاہے کتنا ہی دور چلا گیا ہو،غلطیاں تو اس سے ہونگی ہی ،اس لئے کہ وہ آ دمی ہے لیکن اگر وہ اپنے سیٹلائٹ اور اپنے ٹاور سے نسبت کو جمائے ہوئے ہے تو اس پر تھوڑ اسا پانی چھڑک دینا اس کوسیر اب کرنے اور اس کی زندگی اور اس کی نشأ ۃ ٹانیہ کے لئے کافی ہے، لیکن اگر مسلمان اسنے دور چلا گیا کہ اس کا موبائل نیٹورک پکڑتا ہی نہیں ،اور اس کی ٹہنی اپنے درخت کے ساتھ وابستے نہیں ہے تو چاہے وہ ٹہنی کتنی ہی بڑی ہو، سو کھ جائیگی اور موبائل اور بیٹری کتنی ہی بھاری بھر کم ہو لئے کار ثابت ہوگی۔ (بیدار رہ کر سننا اس لئے کہ میری ایک عادت ہے کہ میں آخری بات کے ساتھ مر بوطر کھتا ہوں)

#### ا قبال نیٹورک کی حقیقت کو سمجھے تھے

اقبال اس حقیقت کو میجھے تھے وہ اقبال جس نے کئی دروازوں کی ٹھوکریں کھائی تھی، انہوں نے عصری ایجو کیشن کو تج بے اور پریٹیکل کی شکل میں بھی دیکھا تھا، اور پھر مولا ناانور شاہ کشمیری گے سامنے زانوئے تلمذ پیش کر کے اشرف علی تھانوی کے جواہر پاروں کو بھی سمجھا تھا، اسی مناسبت سے انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ جس کا ایک مصرعہ ہماری آج کی گفتگو سے منسلک ہے کہ مے مصرعہ ہماری آج کی گفتگو سے منسلک ہے کہ مے میں تہروں کے ایک شعر کہا تھا کہ جس کا ایک بیوستہ رہ شجر سے امید بہارر کھ

علماء کا بھی خیال کروں گا وہ بھی ناامید نہ ہوں، یہاں پرشرط اور جز اسمجھیں ،اور آپ

حضرات بھی پینہ جھیں کہ بیسب شرط اور جزاکا کیا مطلب؟ اور بیسب دوائیں کہاں ملے گی تو بے فکر رہنے ، وہ سب یہیں حل ہوجائے گا،علماء کرام کا دوا خانہ ایسا ہے کہ یہاں تشخیص بھی ہوتی ہے ، اور دوا بھی ملتی ہے ، بیتو آج کل کے ڈاکٹروں نے دوکا نیں چلائی ہیں کہ ہاتھ کوئی اور کی اور کھینچتا ہے ، اور میڈیکل بھی کہیں اور ہے اور آپریشن کوئی اور کرتا ہے ، بیسب کمانے کے دھندے ہیں اللہ تعالی نے ہم اہل علم کو وہ چیز ہیں دی ، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے زیادہ حفاظت فرمائے امین۔

#### بيوستهره شجر سے اميد بہارر كھ

بہرحال علامہا قبال کہدرہے ہیں کہ ہے پیوستہرہ تتجرسےامید بہارر کھ۔کہ اگر تچھے بہار کی امید رکھنی ہے تو یہ جا ہتا ہے کہ تیرے درخت میں سرسبزی وشادا بی با قی رہے، تیرے درخت میں لہلہا تا پن با قی رہے، تو تیرے لئے ضروری ہے کہ تو ا بنی نسبتوں کو تا ز ہ ر کھے،ایک درخت کی ٹہنی کوآ پ تو ڑلیں اوراس کو کتنے ہی ہڑے یا نی میں رکھیں تو بھی وہ مرجھا جائیگی ، پز مردہ ہو جائیگی ،اس کی شادا بی دن بدن ختم ہوجا نیکی الیکن اگریہی درخت کی ٹہنی اینے درخت کے ساتھ چیکی ہوئی ہے جا ہےوہ خشک ہو چکی ہو،مگر جب اسکی جڑوں میں یانی پہنچایا جائیگا تو اس کی جان میں جان آ جا ئیگی ،اوراسکی ٹہنیوں میںلہلہاٹ آ جا ئیگی اس لئے کہ وہ اپنے شجر سے پیوستہ ہے۔ایمان والا اپنی نسبت سے جڑار ہتا ہے وہ برے اعمال کر کے بھلے سو کھ جاتا ہے کیکن جب اس سے تو بہ کروائی جاتی ہے اس سے اچھے اعمال کروائے جاتے ہیں تو فوراً اس کے ایمان میں شادا بی آجاتی ہے۔

#### امت کے لئے سازش کا جال

اس وقت مسلمانوں پرایک زبردست قسم کا حملہ ہور ہاہے کہ عوام کوعلاء سے
اور کتابوں سے، اہل فکر سے، اہل نظر سے، ارباب ولایت سے، ارباب بصیرت
سے، حقیقت پیندلوگوں سے، سیرت کے پہلو سے اپنے آئڈیل اور نمونہ سے کاٹ کر
آزاد بنادیا جائے ، آزادی ذہن کا اس کو مالک بنادیا جائے ، تو آٹو میٹک اس کی جڑیں
کھوکھلی ہوجا کیں گی ، اس کو تہہ خانے میں پہنچا دو، اس کو بند کمرے میں پہنچا دو، اس
لئے کہ جب اسکی بیڑی ٹا ورسے ملی ہوئی نہیں ہے، تو اس کا موبائل ٹاور پکڑے گاہی
نہیں ، ایسے ہی جب اس کے دل کا دروازہ بند کردو، اس کی بصیرت کوختم کر کے اس کو
سیرت سے دور کر کے اسکی بصارت کو روشن کر کے چاہے اس میں لینس لگا دو، لیز ر
آپریشن کر کے اسکی آئکھوں کو چمکدار بنادو، لیکن اسکی بصیرت کو کھوکھلا کردو، تو پھر ایسے
مسلمان برجملہ کرنا ہمارے لئے آسان ہوجائیگا۔

#### مسلمان کے دل میں بھی آئکھ ہوا کرتی ہے

مسلمان کی صرف دوآ تکھیں نہیں بلکہ مسلمان کے قلب میں بھی آ تکھ ہوا کرتی ہے اس کے دل میں آئکھ تکھ ہوا کرتی ہے اس کے دل میں آئکھیں ہوتی ہیں، میرے سرکارنے پوری دنیا کواس کی وارننگ اور کینے دیاتھا کہ ،اتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُومِنِ فَانَّه یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللَّهِ ،اے دنیا کے لوگو! مسلمان کو کھوکھلا مت سمجھنا ۔مسلمان کے پھٹے پرانے کپڑوں سے اس کی کمزوری کا فیصلہ مت کرنا مسلمان کو کیلے کی لاری چلاتا ہواد کھے کراس کو تقیر مت سمجھنا مسلمان کو کیلے کی لاری چلاتا ہواد کھے کراس کو تقیر مت سمجھنا مسلمان کو کیلے کی لاری جلاتا ہواد کھے کراس کو تقیر مت سمجھنا میں کی دانشمندی اور اسکی مسلمان کو کیلے کی اس کو کرنے دورد کھی کراس کو کرنے دورہ سملمان کو کیلے کی لاری جلاتا ہواد کھی کراس کی دانشمندی اور اسکی

د ما غی طاقت سے ہمیشہ گھبراتے رہنااس کئے کہ اس کے د ماغ میں ہمیشہ اللہ تعالی کا نورسپلائی ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کے نورسے دیکھتا ہے ، فَاِنَّه یَنْظُرُ بِنُوْدِ اللّٰه ، جا ہے اسکی دونوں آئکھیں نابینا ہو، کیکن اس کا قلب بیدار رہتا ہے اس کا قلب جا گتا ہے۔

#### میرے سرکارروح کا ئنات تھے

میرے سرکار،خواجہ کا نئات،روح کو نین مجموعر بی علیا ہے ہی اس بات بتلا دی تھی کہ مومن اللہ تعالی کے نور سے دیکھا ہے۔ عشق رسول علماء دیو بند سے سکھو۔ ہم پر گستاخی رسول کا الزام لگایا جا تا ہے لیکن مدینہ یو نیورسیٹی سے پڑھ کرآنے والے ایک ادنی طالبعلم سے تعبیرات سنو جو دیو بندکی تعبیرات ہیں کہ سرکار روحِ کونین تھے کا نئات کی روح تھے اور ثابت کر کے بتا تا ہوں۔ ہم عشق میں باؤلے ہوکر نہیں بولتے ہیں ہم معثوق کی منشاء کے مطابق عشق کرتے ہیں اس لئے کہ معشوق کی منشاء سے ہے کرعشق کرنا وہ عشق نہیں بلکہ تق ہے۔

#### معراج میں ہر چیزا پنی حالت پر رہی

سرکار کا روح کونین ہونا ثابت کر کے بتا تا ہوں، سرکار دوعالم علیہ کے معراج کروائی جا رہی ہے آپ اللہ کی سواری بیت المقدس تک براق تھی اور بیت المقدس تک براق تھی اور بیت المقدس کے بعد جبرئیل امین کے پرآپ علیہ کی سواری تھے اور جبرئیل امین جن کے چھسو پر ہیں دو پر پھیلا دیں تو آسان وز مین کواپنے اندر کرلیں ان کے پرآپ علیہ کی سواری تھے۔ بہر حال حضور اکرم علیہ فیر ماتے ہیں کہ میں جب بیت علیہ کی سواری تھے۔ بہر حال حضور اکرم علیہ فیر ماتے ہیں کہ میں جب بیت

المقدس جارہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بیت المقدس کے صدر دروازے کی جو کنڈی
جاتے وقت ہل رہی تھی،معراج سے واپس آنے کے بعد بھی ویسے ہی ہل رہی تھی،اور
بیت المقدس کے جواراوراس کے برٹوس میں ایک درخت کے پیتہ کو جتنا میں نے ہاتا
ہوا دیکھا جب میری واپسی ہوئی تو اس وقت بھی وہ پتہ اتنا ہی ہل رہا تھا سوال یہ پیدا
ہوتا ہے کہ اتنا لمباسفر طے کر کے رسول اللہ علیہ تشریف لائے تو دوبا تیں ہیں، یا تو
اسکی رفتار برٹھنی چا ہے تھی یا گھٹنی چا ہے تھی اور عقل تو بولتی ہے کہ بند ہوجانی چا ہے تھی
احترا کی چیز کب تک ملے گی۔

#### عقده شيخ الاسلام من خيل كرديا

عشق کے اس رازاور معمہ کوحل کیا ہے شخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد صاحب مدنی نوراللہ مرقدہ نے ، فر مایا کہ جب روح بدن سے نکلتی ہے تواس وقت بدن کی کیفیت ایسے ہی رہتی ہے جیسے کہ نکلتے وقت تھی ، اسی لئے آپ نے کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا علماء اس کونورالایضاح سے لیکر دورہ تک کتاب الجنا نز میں پڑھاتے بھی ہیں ، کہ جب روح نکل جائے تو آئکھیں بند کر دی جا نیں ، پیر برابر کر دیئے جا نیں ، اور چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے ، ہاتھ پیر برابر کر دیئے جا نیں ، اور جہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے ، ہاتھ پیر برابر کر دیئے جا نیں ۔ کیوں؟ اس لئے کہ اگر روح نکلے وقت پیرٹیر هارہ گیا تو ٹیٹر ہاہی رہ جائے گا اس کوسید ھانہیں کیا جا سکتا، بس وہ جیسے ہے ویسے ہی رہیگا ، بیر بل اکبر کے ساتھ بڑا مسخرہ ہوا کرتا تھا چنا نیچہ مذاق بیں ٹائکیں کچھ پھیلا کر کے سویا ہوا تھا ، اسے وقت میں اسکی موت آگئی وہ مرگیا بس

حضرت مدنیؓ نے لکھا ہے کہ انسان کے بدن کی روح نکلتے وقت اس کے بدن کی جو کیفیت ہوتی ہے بس اسی کیفیت پروہ رہتا ہے زمین وآسانوں کی روح آسانوں کے سفر کو جار ہی تھی اس لئے دنیا کی کنڈی جیسی تھی ویسے ہی رہ گئی ارباب عقل کواپنی عقل کا حصہ یہاں سے لیتے جانا جا مئے سائنس کو بھی دعوت دیتا ہوں ، انٹرنیٹ پر بیٹھ کراپنی عقلمندی کا ثبوت پیش کرنے والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں ، کہ وہ آئیں اوراسلام سے وابستہ ہوکرا بنی زند گیوں کی مرادیں پوری کریں جولوگ کتابوں کی صحبت سےمحروم ہوکرانٹرنیٹ کی صحبت میں جارہے ہیں تو پیجھی کرسچن مشنری کا ایک ز بردست قسم کاحملہ ہے، ہوشیارر بنے کی ضرورت ہے۔ ببرحال سوال ہوتا ہے کہ اتنے مختصر سے وقت میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا؟ ساتوں آ سانوں اور زمینوں کا سفراتنی مختصرسی مدت میں کیسے طے ہو گیا؟ارے بھیاوہ دیر کالفظ یہاں سے بھول جا وُ، لفظ دیرِ، ٹائم ،منٹ ،سکنڈ ، گھنٹے سب بھول جا وُ، اس کئے کہ گھنٹوں کا اورمنٹوں کا دارو مدارتو طلوع شمس وقمریر ہے۔ار بے بھائی گھنٹہ کسے کہتے ہیں چوہیں گھنٹہ کو دن کہتے ہیں اور دن کا دارو مدارسورج کے آنے جانے پر ہے۔ اورجبییا کہ میں نے ابھی کہا کہروح کا ئنات اوپر چلی گئی تو ساری چیزوں نے اینے آپ کوتھا دیا تھا اس لئے کہروح نکل گئی ہے اور جب روح واپس آئیگی تو ہرایک ا پی اپنی رفتار کوشروع کردیگا اب مسئله ختم ہو گیالہذا بیسوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتن تھوڑی دیر میں بیسب کیسے ہوا؟ اس لئے حاشیہ بڑھا تا ہوں کہ قرآن یا ک نے اسراء کے لئے تولیل کالفظ استعمال کیا ہے، سُبُحٰ الَّذِی اَسُرای بعَبُدِهِ لَيُلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِي بَا رَكُنَا حَوْلَهُ لِنُورِيَةُ مِنُ ایَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِیْرُ، لیکن معراج کے لئے نہ لَیُل کالفظ استعال کیا ہے اور نہ نَهَا رکا، اس کئے کہ اسراء زمین پر ہوئی تھی اور زمین پر موجود تھے، تو نظام کیوں رکے گا؟ اور جیسے ہی معراج کا سفر شروع ہوا ، تو نہ دات رہی اور نہ دن، اس لئے قرآن پاک نے اس لفظ کا استعال نہیں فرمایا۔

#### بائے پاس آپریش نئی ایجا زہیں ہے

ہماری بات چل رہی تھی کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے سفر اسراء کے موقع کی مناسبت سے ایک روایت ہے حضرت انس راوی ہیں اما م ترمذی ؓ نے روایت کی مناسبت کی تخر بائی دوایت ہے کہ حضورا کرم علی گئے کا آپریشن کیا گیا ہارٹ کا آپریشن کیا گیا ہارٹ کا آپریشن کیا گیا ہارٹ کا آپریشن کیا گیا ہمیں یہ بھی بتانا ہے گیا مجھے معلوم ہے کہ میں پر بھنی میں بیٹھ کر بول رہا ہوں اس لئے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ ہم مائنس کی حقیقوں سے بخو بی واقف ہیں بلکہ ہم سائنس کو نمبرایک چور مانتے ہیں۔

سائنس کاسہ گدائی لے کرسنت نبویہ کے دروازے پرکر کھڑی ہے کا شانہ نبوت سے جہاں تمام دنیا کو ہدیئے ، تخفے ، انعامات نوازشات کی جاتی ہیں سائنس کے کٹورے میں بھی کچھ آگیا اب سائنس کو قدرو قیمت کئی سوسال بعد ہو تواس میں ہم کیا کریں ہارٹ کا آپریشن اس زمانہ میں انہوں نے دیکھا کتنی اچھی ریسرچ کہ دل نکال کرٹیبل پر رکھدیا ، ارے میرے سرکار کا تین مرتبہ آپریشن ہواتھا اور قلب اطہر نکا لا گیا تھا آپریشن کرنے والے جبرئیل اور میکائیل تھے قلب کو اندر سے نکالا گیا تھا اور ماء زمزم سے دھویا گیا تھا۔

#### قلب اطهر د مکيوكر جبرئيل امين كابے مثال جمله

آپریش کے وقت ایک جملہ حضرت جرئیل نے فرمایا تھا کہ ،، ھلا ذَا قَلْب سَلَدِیدٌ فِیْهِ عَیْنَانِ تُبصِرَانِ وَاُذُنَانِ تَسُمَعَانِ ، سرکار کی سیرت بتلار ہاہوں لفظ سد ید سین سے ہے صا د سے نہیں ہے ، تجوید کے علماء اگر ہوں تو ناک بھوں نہ چڑھا ئیں کہ مولا ناصاد، ادانہیں کررہے ہیں اس لئے کہ وہاں صادنہیں بلکہ سین ہے اورش بھی نہیں ہے اگر، شدیداً ، کہا جائے تو نماز فاسد ہوجا ئیگی اور میں بیان میں بولوں تو بیان فاسد ہوجا ئیگا تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کتنا سیدھا سادا بہترین قلب ہے کتنا چھادل ہے کہ اس میں تو دوآ تکھیں بھی ہیں جود کھر ہی ہیں اور میں ہیں اور مولان ہیں جو سی جو کی میں تھیں اور مولان ہیں جو سی میں تو دوآ تکھیں تھی دوآ تکھیں تھیں اور میں بی حضور عیانہ ہے کہ اس میں تھے۔

### میرے سرکار کی نیندناقض وضو کیوں نہیں تھی؟

حضور علی شے اسی سے دو آنکھیں بھی تھیں اور دو کان بھی تھے اسی سے وہ مسلم حل ہوجا تا ہے جوعلاء پڑھاتے ہیں کہ حضور علیہ کی نیند ناقض وضونہیں تھی۔ اس لئے کہ نیند وضونہیں توڑتی ہے بلکہ نیند کے اندر پیدا ہونے والی خروج متح وضو کے توڑنے کا اصل سبب ہے ، لیکن اب ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں متح وضو کے توڑنے کا اصل سبب ہے ، لیکن اب ہم تو سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کیا معلوم کہ رہے خارج ہوئی یا نہیں ، اس لئے نیند ہی کو وضو کے نقض کی علامت فرما دیا ، لیکن ہمارے نبی سوتے نہیں تھے آنکھیں سوتی تھیں ، دل نہیں سوتا تھا ، حب دل ہروقت جاگتا ہے تو وضو

نہیں ٹوٹے گا یہی توبات فرمائی کہ ، تَنَا مُ عَیْنِی وَلَا یَنَا مُ قَلْبِی ،کہ میری آنکھ سوتی ہے میرا دل سنتا بھی ہے اور میرا دل دیکھا بھی ہے کیوں نہیں سوتا تھا بھی بتلا تا ہوں۔

#### ہیئت نماز پرسونے سے وضونہ ٹوٹنے کی وجہہ

ایک بات اور ہتا دوں کہ نماز میں الگ الگ پوزیش ہیں قیام کی ، سجد ہے کی قعد ہے کی ، رکوع کی ، وغیرہ وغیرہ ان حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر آپ سوجا ئیں تو آپ کا نیند کی وجہ سے وضونہیں ٹوٹے گا کیوں؟ اس لئے کہ نماز کی ایک حالت دل کو بیدارر کھنے والی ہے ، اس کی ایک ایک حرکت میں دل بیدارر ہتا ہے ، دل سوتانہیں ہے جب نماز میں دل بیدارر ہتا ہے اور اس حالت میں سوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

#### خشوع في الصلوة مطلوب باستغراق بهين

اسی لئے نماز کے بارے میں آتا ہے کہ خشوع فی الصلوۃ مطلوب ہے استغراق فی الصلوۃ مطلوب ہے استغراق فی الصلوۃ مطلوب نہیں ہے نماز میں اتنا مست ہوجانا کہ کچھ پتہ بھی نہ چلے ایسا بھی نہیں ہے۔حضور اکرم میں ہی نہ ماز پڑھاتے تھے آپ علی کو پتہ چلتا تھا کہ پیچھے کچھ بچے رور ہے ہیں ،اس لئے حضور علی فرماتے تھے کی فجر میں لئی میں لمی لمی نماز پڑھانے کی نیت سے آتا ہوں لیکن بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کو مختر کردیتا ہوں پتہ چلا کہ حضور علی خشوع کے امام تھے ۔ الحکشوع کے المام تھے ۔ الحکشوع کے امام تھے ۔ امام تھے ۔ الحکشوع کے امام تھے کے امام تھے ۔ الحکشوع کے امام تھے کے امام تھے ۔ الحکشوع کے امام تھے کے امام تھے کے امام تھے کی تھے کے امام تھے کے امام تھے کے امام تھے کے امام تھے کے اما

ہم نے آپ سے پہچانا ایک عربی شاعر تو یوں کہتا ہے کہ اَلمَ بحد دُ لَفُظُ عَرَفُنا مِنْکَ مَعُنَاهُ ( کہ بزرگی اور شرافت ہے جس کوا نے نبی محمر عربی علیہ ہم نے آپ سے پہچانا ) میں تھوڑ اسا اجازت کیکر تغیر کررہا ہوں کہ لفظ خشوع بیتو ہم نے حضورا کرم علیہ سے سمجھا اور حضور علیہ کی نماز میں خشوع نہیں ہوگا تو اور کہاں ہوگا ؟ بہر حال نماز میں آ دمی کا دل سوتا نہیں ہے بیداررہتا ہے اس لئے آدمی اگر ایسی نیندسوتا ہے جس میں جاگر وتی پنا ہوتو کوئی حرج کی بات نہیں۔

#### آپ علیه کادل کیون ہیں سوتا تھا؟

#### وی کاتعلق دل سے ہے

وحی کاتعلق انٹرنیٹ کے ساتھ نہیں ہے وحی کاتعلق میس کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق دل سے ہے اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فر مایا کہ ، وَإِنَّ ہِ لَتَ نَسْزِیلُ رَبِّ الْسَعْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللّٰهِ عَالَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللّٰهِ عَالَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللّٰهُ عَالَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ اللّٰهُ عَالَى کَ جانب سے نازل شدہ ہے اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سے ہوجائیں) اور فرمایا۔ قُلُ مَنُ کَانَ عَدُوًا لِّجِبُرِیُلَ فَانَّه نَزَّلَه عَلَی قَلْبِی اور فرمایا۔ قُلُ مَنُ کَانَ عَدُوًا لِّجِبُرِیُلَ فَانَّه نَزَّلَه عَلَی قَلْبِیکَ، کہ جریکل امین نے اس قرآن پاکوآپ کے قلب پرنازل فرمایا ہے ایک جگہ فرمایا، وَکَذَالِکَ اَوْحَیُنَا اِلَیُکَ رُوْحًا مِنُ اَمْرِنَا ، پنة چلا کہ وی تو دل پر اثر تی ہے۔

# دل کے اسٹیشن کو تھے لگا نابڑے گا

پہ چلا کہ وی کا تعلق قلب اور دل سے ہے یہ وی وہاں جا کرگئی ہے اس کی کرنیں اوراس کی شعاعیں وہاں سے نکلنے والی تجلیات قلب سے ملتی ہیں شرط یہ ہے پر شمنی کے بزرگو! کہ ریڈیو کا صحیح اسٹیٹن ملا نا پڑیگا، آپ کے پاس ریڈیو تو کیا ٹیلی ویزن ہو نگے ، (خواہ نخواہ نامت بولنا، جس کے پاس نہیں ہیں وہ دوسروں کے یہاں جا کر دیکھتے ہیں، اور نہیں ہیں تو کیا ہوا، موبائل ہیں جتنے B کا کارڈاسی پرموبائل کی قبت ہے ) آپ کو ٹیلی ویزن چلانے کے لئے تنکشن ملا نا پڑیگا اگر آپ کے پاس بند قبی وی ہے یا ریموٹ کنٹرول نہیں ہے یا بیٹری نہیں ہے یا یہ کہ آپ دوسر ہے چینل کا بٹن تو بٹن دبار ہے ہیں دوسر ہے چینل کا بٹن تو بٹن دبار ہے ہیں کی دوسر سے چینل کا بٹن تو مل سکتا ہے اسٹار کا چینل کا بٹن تو مل سکتا ہے اسٹار کا چینل ؟ (جی نہیں )

# مولوی صاحب کے دعا کرنے سے کام نہیں چلے گا

اب یہیں سے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو دوسر ہے چینل کو کھو لتے ہیں اور اپنا کا م بھی بنا نا چاہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھنا اور ہمارے لئے بھی دعا کرنا تو بید دوسر ہے چینل کو چالو کرنا ہے ایسے خص کو دعاؤں سے مدایت نہیں ملتی اپنا دل بھی چالوکرنا پڑتا ہے دعا بھی ہے، میں منع نہیں کرتا ہوں کیکن اپنے دل کا چینل بھی چالو کرنا پڑیگا۔

# دوچیزوں کے ملنے سے تیسری چیز وجود میں آتی ہے

دو چیزیں جب ٹکراتی ہیں تو ایک تیسری چیز جنم لیتی ہے دونوں ہاتھ ملاؤ اور مل کر دیکھوتو گرمی پیدا ہوگی ، دو پھر ملا وُ تو آگ پیدا ہوگی ، دیا سلائی کو ماچس پررگڑ و تو آگ پیدا ہوگی ،عورت اور مرد کی جب طافت ایک ساتھ استعال ہوتی ہےتو بچہنم لیتا ہے،اسطر ح دعوت دعا اورمحنت جب ٹکراتی ہے توعمل وجود میں آتا ہے صرف دعاؤں سے کا منہیں چاتیا ،ورنہ کیاحضور علیہ نے ابوجہل کے لئے دعانہیں کی تھی سب کچھ دعا سے نہیں ہوتا دنیا دارالاسباب ہے اللہ تعالی بھی جا ہتا ہے کہ میر ابندہ چل کرآئے ،حضوراکرم علیہ نے جس یا ور کے ساتھ دعا حضرت عمر کے لئے کی تھی اتنے ہی یاور کے ساتھ ابوجہل کے لئے بھی کی تھی لیکن اتفاق کی بات تھی کہ عمر بن خطاب نے ریڈیواٹیشن حالوکر دیا تھااور سنئے! جو ہدایت کی ہوااللہ تعالی کی طرف ہے چلی تھی اورنمبرریموٹ کے ذریعہ برابر دبا تھا تو عمر بن خطا ب کویہ آیتیں لگ كَنُين، طُه مَا انُزَلُنَا عَلَيُكَ الْقُرُانَ لِتَشُقَى، إِلَّا تَذُكِرَةً لِّمَن يَّخُشَى اِنہیں آیات کوس کروہ ایمان لائے تھے۔

# حضرت حكيم اختر صاحب كاملفوظ

ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ مَسنُ یَّخشٰی ، بیشرط ہے کہ پہلے خشیت کواختیار کرو، تو اُدھر سے ہدایت کی ہوا چلے گی،اور تمہارے دل پر ثبت ہوگی، مدایت کی ہوا اینے اوپر لا گوکر نے کے لئے تو پہ بات ضروری ہے کہ پہلے خشیت اختیار کرنی پڑے گی ،ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالی بھی تو جا ہتا ہے کہ میرا بندہ چل کرآئے ، اس لئے کہ دنیا دار الاسباب ہے یہاں تو سبب اختیار کرنایڑے گا، قرآن یاک نے تقابل کر کے بتلایا کہ ، وَ اَمَّا مَنُ جَاءَ کَ يَسْعِلِي وَهُو يَخُسُلِي فَا نُتَ عَنْهُ تَلَهِّي، اوراس سے سِلِفر مایا که ،،وَامَّا مَن اسُتَغُنَى فَانُتَ عَنُهُ تَصَدِّى وَمَا عَلَيْكَ الَّا يَزَّكَّى ، الله كرسول عَيْكُ ايك مرتبەرۇ ساءِقريش كودعوت دےرہے تھاورمنشا پیھا كەاگرېپلوگ ايمان لےآتے میں تو اسلام کوغلبہ حاصل ہو گا اتنے میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام امکتوم ؓ تشریف لائے اور کہا کہ یارسول اللہ مجھے بھی دین کاعلم سکھلا ہے ، آپ علیہ کے دل میں صرف اتنا خیال آیا کہ ان کوتو بعد میں سکھلایا جا سکتا ہے بیتوایمان والے ہیں بس اس برقر آن نے فر مایا کہ جو درخواست کرتا ہے اس کاحق زیا وہ ہے جا ہے سپر پاورایمان لائے یا نہ لائے۔ پہتہ چلا کہ یہاں تو سبب اختیار کرنایڑے گا اوراسی کو قرآن نے مقدم کیا ہے۔

## مومن کی فراست انقلاب پیدا کرتی ہے

تو فرمایا، اِنَّ قُوا فِر اَسَةَ الْمُؤْمِنِ فَانَّه یَنُظُرُ بِنُوْرِ اللَّهِ، کهمومن کی سمجھ اورمومن کی دانشمندی سے بچو، آپ کتنے قیمتی ہیں اس کو سمجھا رہا ہوں اپنے آپ کو حقیر مت سمجھومیر سے بیار سے بھائیو! خدائے پاک کی قتم در دِدل سے کہدر ہا ہوں، چاہے میں کسی اورصوبہ کار ہے والا ہوں، لیکن میر سے دل میں آپ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری

ہوئی ہے جس دن آپ کی نگا ہوں میں نور پیدا ہوجائے گا خدائے پاک کی قتم دنیا کا دھارا آپ بدل سکتے ہیں۔

ا قبال ایسے ہی نہیں کہہ کر گئے ہیں کہ 🔔

ے نگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

# میرےعلوم کا مرجع ترکیسر کے اساتذہ

ابھی ابھی چند دنوں پہلے میرے اساتذہ کرام کی توجہات کی روشنی میں ایک بات اللہ تعالی نے مجھ سے کہلوائی، جو میں آپ کو بتلانے جار ہا ہوں میں اپنے تمام علوم کا مرجع اپنے ترکیسر کے اساتذہ کو بناتا ہوں، اور اسی کو اپنا سر مایہ بچھتا ہوں، طالب علم اپنے مل وقت تک برکت نہیں یا سکتا جب تک اپنے اساتذہ سے منسلک نہ

رہے، وہی بات ہے کہ،، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اور یہاں شجر سے وابستہ رہنے سے مراداسا تذہ سے منسلک رہنا ہے۔

### فتمتى بات

ابوداؤد شریف کی ایک روایت آپ حضرات کوسنادوں حضور علیہ نے فر ما یا کہ ایک سانپ آتا ہے وہ سانپ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے سر پر دو چھوٹے چھوٹے چھوٹے نقطے ہوتے ہیں اور وہ اتنا خطرنا ک ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آیا کہ وہ اگر کسی حاملہ عورت پر نظر ڈالدے تو اس عورت کا حمل بھی گرجائے اور اگر وہ کسی انسان کی نگا ہوں پر نظر ڈالدے تو اس کی نگا ہوں کوختم کردے حدیث کے الفاظ ہیں انسان کی نگا ہوں پر نظر ڈالدے تو اس کی نگا ہوں کوختم کردے حدیث کے الفاظ ہیں کہ ، فَانِیْهَا تُسُقِطُ مَا فِی الْحَبُلِ جمل کو بھی گرادیتا ہے۔ ایک سانپ کی نگاہ میں جب اتنی تا خیر ہے کہ وہ حمل تک کوگر اسکتا ہے اور انسان کی آنکھوں کو نابینا بنا سکتا ہے میں پہلوتھا۔

اب مثبت بہلوپرآیئے کہ اللہ والوں کی نگاہ جس پر پڑتی ہے اس کے دل سے اللہ تعالی حسد، کینے، بغض، کدورت، دنیا کی آرائش دنیا کی محبت ساری چیزوں کو باہر نکال کر کھینک دیتے ہیں، اور وہ اگر کسی کی آنکھیوں میں نورسیلائی فرمادیتے ہیں۔

# نبی کی سیرت صدوروالی ہے

میرے نبی کی سیرت تو قلب والی سیرت ہے سطور والی نہیں، صدور والی ہے فرمایا کہ ، بَل هُوَ ایَات بَیِّنْت فِی صُدُودِ الَّذینَ أُوتُو الْعِلم ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسلامی دلائل اور اسلام کے احکام سیرت کے گوشے اور سیرت طیبہ کے واضح اور کھکا کہ اسلام کے احکام سیرت کے گوشے اور سیام ، فرمایا کہ اور کھکام پہلوؤں کا تعلق تو دل سے ہے، فیصی صُدُو دِ اللّٰہ اللّٰہ کے دل میں ہے، زبانی جمع خرچ کو اسلام مانتا بھی نہیں ہے، بلکہ و بال ہے اللّٰہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔۔ امین۔

### حضرت آ دمٌ كاسيزر ہوا تھا

آج کل لوگ ایبا سوچتے ہیں سیزرین آ پریشن کہا گر بچےنو رمل پیدا نہ ہو یا ڈاکٹراینی دنیا بنا نا چاہے تو نورمل پیدا نہ ہوتو اسکی پسلی کاٹ کر پھر بچے ڈکا لا جا تا ہے الله نفر مایا که، ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ ،ايجو کيٹيڙ طبقه س ليس که مولو يوں کو با وَلامت سمجھا کرومیں نے ایک ہفتہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ سیزرین آپریشن کوئی نئی ایجاد نہیں ہے حضرت آ دم کا سیزر ہواتھا تب ہی تو ماں حواء ٰ کلی تھی ، ، بیصرف میننے کی بات نہیں ہے، یہ یوری دنیا کو لینے ہے کہ سیزراس زمانہ کی ایجادنہیں ہے حضرت آ دمٌ تو مرد تھےان کا تو بیشاب کاراستہ تھا نہ کہ بچہ نگلنے کاراستہ تھا،تو پھر حضرت حواءً کہاں سے نکلی ؟ اللہ تعالی نے حضرت آ دمؓ کا سیزر کیا تھا اور بائیں پہلی سے نکا لا اورایک بات پیجھی سنتے چلئے کہانسان کا دل بھی بائیں طرف ہی ہے اس لئے اگر عورت کی طرف دل کا میلان ہوتو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حق طریقہ سے کرو،نو جوانوں سے کہہ رہا ہوں بہر حال حضرت آ دمؓ کا سیزر ہواتھا اب برسوں بعدیہ ڈاکٹروں کوسمجھ میں آیا کہائی اماں کو باوا کے پیٹ میں سے کیسے نکا لا گیا تو انہوں نے بھی حالوکر دیا۔

# هما بني نسبت كومحفوظ رتفيس

میں بیوض کررہا ہوں میرے بھائیو! کہ ہماری نسبتوں پرخطرناک قسم کا حملہ ہورہا ہے اللہ تعالی ہمارے ان علماء کرام کو جزائے خیردے کہ اس نسبت کی حفاظت کی خاطر اس طرح کے جلسے جلوس بی علماء کرام منعقد کرتے ہیں کہ امت سال بھراپی علم ایری کو چارج تو کرتی ہے ، قربانی کرکے ، روزے رکھ کر، صدقات وغیرہ کے ذریعہ بیٹری کو چارج تو کرتی ہیں ہورہا ہے ذراا پنے کنکشن کو اس نبیٹ ورک سے بھی ملادیں ۔ شجر سے ہم بیوستہ ہو جائیں ۔

# ہماری نبوی نسبت کوئی نئی نسبت نہیں ہے

اور پرنست کوئی نئی نسبت نہیں ہے میں نے کہاتھا کہ ہارے نبی کوئی چودہ سو اکتیں سال سے ہی نہیں ہے بلکہ روز ازل سے ہے، جلنے کی تاریخ بعد میں طے ہوتی ہے پہلے صدر محترم کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالی نے دنیا کے صدر کا سلیکٹن پہلے کرلیا تھا اور پھر بعد میں آدم کو بنایا تھا، پر چہ بعد میں چھپتا ہے پہلے صدر محترم کا نام تجویز ہوتا ہے اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ، خُسلِ قُتُ وَ کُانَ اَدَمُ بَیْنَ الْسَمَاءِ وَ السَطِّيْنِ ، کہ میں وجود میں آچکا تھا میرانا مسلیکیٹر ہوچکا تھا جب کہ ابھی آدم مٹی اور گارے کے درمیان میں ہی تھے ابھی وہ مکمل بنے بھی نہیں تھے کہ میں وجود میں اور گارے کے درمیان میں ہی تھے ابھی وہ مکمل بنے بھی نہیں تھے کہ میں وجود میں آچکا تھا۔ نبی اکرم عیالیہ فرماتے ہیں کہ ، نَحُنُ السَّابِ قُونَ اللہ خِرُونَ ، کہ ہم آپہلے بھی ہیں اور اخیر میں بھی ہیں اس لئے کہ ہما رانا م پہلے بی تجویز ہوچکا تھا ہم آپٹیج پراخیر میں آئے ہما رے لئے پوری کا نئات سجائی گئی پورا پروگرام طے کیا گیا کہ کوئی پراخیر میں آئے ہما رے لئے پوری کا نئات سجائی گئی پورا پروگرام طے کیا گیا کہ کوئی

نعت پڑھ رہا ہے کوئی قرات کررہا ہے کوئی تقریر کررہا ہے اور جب صدر محترم کی دعا ہوجائے تو پھر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ما تک پرآ کر تقریر کرے ہمارے صدر محترم موجر میں ہمت نہیں دوح کو نین خوا جہ کا نئات محمور بی عظیمیت کی تقریر ہوگئی اب دنیا میں کسی کی ہمت نہیں ہوسکتی کہ حضورا کرم علیمیت کی نبوت کے بعد نبوت کا دعوی کرے۔

# ہمارے نبی اور ہم کہاں مائگے گئے

ہماری نسبت بہت بلند ہے ہم کہاں مائگے گئے ہما را نبی کہاں ما نگا گیا مجھے اورآپ کو کعبۃ اللہ کے سائے میں ما نگا گیا تھا اورکسی چھوٹے موٹے نے نہیں ما نگا دودونبيول نے ہم اورآپ کو مانگا تھا فرمایا کہ ، رَبَّنا وَاجْعَلْنَا مُسُلِمَین لَکَ وَمِنُ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَارَنَا مَنَا سِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمِ ،رَبَّنَا وَابُعَثْ فِيهُمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتُلُو عَلَيْهِمُ ايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ انْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيْمُ ، ابراہیم اورا ساعیل علیہاالصلوۃ والسلام فر مارہے ہیں کہاہے ہمارے ربہم دونوں کو تواییخ احکامات کا پالن کرنے والا بنا،اور ہماری اولا دمیں ایک ایسی امت پیدا فر ما جو تیرے احکام کے سامنے سرتسلیم خم کرنے والی ہو، تیرے ہر حکم کونقل کی شکل میں ماننے والی ہو عقل کی شکل میں مانے والی نہو ،وَ اَرنَا مَنَا سِکنَا ، کرتو ہمیں عیادت کےطریقے دکھلا دے۔

اسلام اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے حضرت ابراہیم واساعیلؓ نے فر مایا دکھلا دے ہمیں ہمارے احکام ، یعنی کہ نقل کر کے بتا دے۔ پر بھنی کے بھائیو! کتابیں پڑھ کر اسلام سمجھ میں نہیں آسکتا، جب تک اہل اللہ کی اداؤں کو نہ دیکھا جائے میرے سرکار نے فرمایا کہ ، صَلُّو و ایک مَیر کے مَا دَایَتُ مُونِی اُصَلِّی ، کہ اے میرے صحابہ جیساتم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی نماز پڑھو۔ ایسانہیں فرمایا کہ ، صَلُّو کَمَا عَلَّمتُکُم تُصلُّونَ ایسانہیں فرمایا کہ ، صَلُّو کَمَا عَلَّمتُکُم تُصلُّونَ ایسانہیں فرمایا کہ ، صَلُّو کَمَا عَلَّمتُکُم تُصلُّونَ ایسانہیں فرمایا کہ جسیامیں نے تمہیں نماز پڑھنا سکھلایا ہے ویسے نماز پڑھو بلکہ فرمایا کہ جیسے تم نے مجھے نماز پڑھو۔

#### خانقاه میں جانے کا ثبوت

ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول عَلِيلَةً مجھےنماز کےاوقات بتلا ہئے ،میرےآپ کےجبیبا کوئی ہوتا تو کہتا کہ بیتقویم لیجاؤ،اوراس کےمطابق نمازادا کرو۔حضورا کرم علی نے فرمایا کہ، اَقِہمُ مَعَنَا يَوْ مَيْنِ ، ہمارے پاس دودن رک جاؤ ہم تہمیں نماز کے اوقات سکھلا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خانقاہ میں جانے کا ثبوت کیا ہے؟ تو سنو کہ بیرخانقاہ میں جانے کا ثبوت ہے کچھ لوگوں کو ثبوت کا ہیضہ لگا ہے کہ افتتاح کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو میں یو چھتا ہوں کہ تو تیرے ابا کی اولا دیے اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میری امی نے کہا، تو میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اسلام کی بات اس لئے ہے کہ سرکار نے فر مایا، وہ اس کا ثبوت ہے امی کی بات پراعتا داور سرکار کی بات یر اعتا رہیں ہے یہی تو ہماری بنیا دی بات ہے میں اپنامضمون نہیں بھول رہا ہوں کیکن بتلار ہاہوں کہ ہماری نسبتیں ختم کی جارہی ہیں۔

# نووارد کے لئے آپ علیہ کے اخلاق

حضور علی نے اس سے فرمایا کہ ہماری خانقاہ میں دودن رک جاؤاب میں اس پوئٹ پرعلاء سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ علی نے حضرت بلال سے فرمایا کہ نو وارد ہے، روزانہ کا جوٹائم ہے اس کو گوئی مارو، آج کے دن نماز کے نثروع وقت میں اذان دینا تا کہ اس کو پیتہ وقت میں اذان دینا تا کہ اس کو پیتہ چل جائے اور پھر دودن کے بعد اس کوفر مایا کہ ،اکو قُت فینے مَا بَیْنَ هلَدیْنِ ،کہ نمازوں کا وقت ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے۔علاء کرام نوٹ فرمالیس کہ میں امت کی ضرور توں کو مدنظر رکھ کرامت کی اصلاح وفلاح کا کام کرنا چاہیے۔

# جبرئيل نے حضور علیہ کواسی طرح سکھلایا تھا

اور پیسنت جبر ئیلی بھی ادا فر مائی اس کئے کہ جبرئیل نے اسی طرح اللہ کے رسول علیہ کے سکھایا تھا جب نمازی اولین فرضیت نازل ہوئی تھی تواللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرئیل نے بھی حضورا کرم علیہ کہ کواسی طرح دودن میں نماز کے اوقات کی ترتیب بتلائی تھی پہلے دن اول وقت میں اذان دے کر ، اور دوسرے دن اخیر وقت میں اذان دے کر ، اور دوسرے دن اخیر وقت میں اذان دے کر ، اور ذوسرے دن اخیر وقت میں اذان دے کر ، اور فر مایا تھا کہ ان دونوں اوقات کے درمیان آپ کی نماز کا وقت میں اذان ہے ۔ اس لیے کہ اسلام کا مبنی نقل رسول ہے عقلِ انسان نہیں ہے ہاں ایک بات ضرور ہے کہ نقل میں عقل کا پورا پورا پورا خیال کیا ہے اگر اس نقل میں ہمیں اپنی عقل بات فطر نہ آتی ہوتو ہمیں اپنی عقل میں سو دفعہ خیال کرنا چا ہے آپ اسلام کے تمام احکامات پر نظر ڈالئے اس میں آپ کو دنیوی فائدہ عقل کی روشنی میں بھی نظر آئے گا بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی بلکہ مولا نا انٹرف علی تھانوی ؓ نے تو ایک کتاب کھی ہے ، احکام اسلام عقل کی روشنی میں جو تو ہو سے ہو کو کیا کہ دونوں کی دوشنی میں جو تو ہو کیا کہ دونوں کیا کیا کہ دونوں کیا کہ د

میں، وہ کتاب ہرطالب علم کے پاس ہونی چاہئے۔اس میں حضرت نے ثابت کیا ہے کہ اسلام کے احکامات کوعقل بھی مانتی ہے۔

#### لطيفه

میں ایک لطیفہ بیانوں میں نقل کیا کرتا ہوں کہ ابھی میں نے دوحیار دن پہلے بھی ایک جگہ پہلطیفہ قل کیا تھا ایک صاحب پھنس رہے تھے، بیوی ہوتے ہوئے بھی غلط جگہ کا م کررہے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یار تو غلط جگہ پینس رہا ہے تو رونگ نمبرلگار ہاہے اللہ تعالی نے ایک حلال ہیوی دی ہے محبت اور عشق اسکی امانت ہے اور وہ ایک ہی کودیا جا سکتا ہے اور حقیقی عشق بھی امانت ہے وہ بھی ایک اللہ ہی کودیا جا سکتا ہے تو اس کوغلط جگہ کیوں استعال کررہا ہے؟ میں اس کونصیحت کررہا تھا کہا دھرمت مچنس ، بیسب ٹھیک نہیں ہے تو اس نے جواب دیا کہ حضرت گدھی پر بھی دل لگ جائے تو یری کیا کرے ،تو میں نے بھی اس کو بے تکلف جواب دیا کہ گدھی پر دل گدھے کا ہی لگتا ہے میں نے بھی کہا کہ ن اب یا نچ سوکلو کی بات ،تو انسان کا دل انسان پر ہی لگتا ہے۔ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب اگر کوئی مجھ سے پچھ نصیحت یو چھےتو مرنے سے پہلے پہلے ایک نصیحت کردوں گا میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں بیضیحت کروں گا کہ بھی بھی شادی مت کرنا۔

# ہمارے نبی علیصلی<sup>م</sup> بہت فیمتی ہے

میں بیعرض کررہاتھا کہ ،وَ اَدِنَا مَنَا سِکَنَا ،کہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتلادے اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوجا ہمیں تو وہاں مانگا گیا، اور ہمارے نبی کو بھی وہاں مانگا گیا فرمایا کہ ، دَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِینُهِمُ دَسُولًا مِنْهُمُ ، اے اللّٰدتوان

میں ایک رسول کو بھیجے ، ایسانہیں فرمایا کہ اے ہمارے رب تو ان میں ایک رسول کو پیدا فرمایا کے کہ حضور علیہ تھے تھے نام کاسلیشن ہو چکا تھا اس لئے فرمایا کہ اے اللہ یہ گھر تو بنا دیا لیکن یہ آباد کسے رہے گا اس لئے تو ان میں ایک رسول کو مبعوث فرما ، مکان بنانے کے بعد آبادی کی فکر رہتی ہے مکان مکین کے بغیر ملیا میٹ ہوجا تا ہے، تو فرمایا کہ اے اللہ! اس میں ایک رسول کو مبعوث فرما ، اسی لئے اللہ کے رسول علیہ فرماتے تھے کہ میں ستانہیں ہوں ، میں ایسے ہی نہیں آگیا آپ آلیہ فرماتے تھے کہ میں ستانہیں ہوں ، میں ایسے ہی نہیں آگیا آپ آلیہ فرماتے تھے کہ میں ستانہیں ہوں ، میں تو تمہارے ابا ابراہیم کی دعاؤں فرماتے تھے کہ میں ایک رہوں ۔

# ابراہیم مشفق علیہ خص تھے

اورمحدثین نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم متفق علیہ شخصیت تھی اور جوشخصیت متفق علیہ ہوتی ہے اس کو ہرآ دمی اپنی طرف تھینچنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیاتو ہما ری جماعت سے ہے اور مختلف فیہ شخصیت کو ہر شخص نکا لئے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے۔ابراہیم متفق علیہ شخصیت تھاسی لئے یہود بے بہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور نصال کی ارباب خسارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے اور نصال کی ارباب خسارہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم عیسائی تھے (نعوذ باللہ) لیکن قرآن کریم نے ردکردیا کہ، مَا کَانَ المُشُو کِین ۔مشرکوں کی بودی تھا اللہ المُشُو کِین ۔مشرکوں کی بودی تھا ور نما کا نَ حَنِیْفًا مُسُلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ نَعْمِدا کَانَ حَنِیْفًا مُسُلِمًا وَمَا کَانَ مِنَ نَعْمِدا کَی نَعْمِدی کے ابراہیم علیہ اللہ مان تھے، وَلٰکِنُ کَانَ حَنِیْفًا مُسُلِمًا ، اسلام کا نام اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نے تجویز کیا، مِلَّة اَبِدہ کُمُ اِبُواهِیُم

هُوَ سَمِّكُمُ الْمُسلِمِينَ ابراهيمُ نِتَهارا نام مسلمان ركهاوه آيت يه جومين نے ابھی پڑھی كه ،،اُمَّةً مُسلِمَةً لَكَ ،،

### مبارک وقت میں ہمیں ما نگا گیا

اورایک پیتہ کی بات پرآرہاہوں تمہارادل مضبوط کرنا چا ہتا ہوں اورامید کو یقین کی شکل میں بدلنا چا ہتا ہوں انشاء اللہ مجھے بھی امیر نہیں بلکہ یقین ہے کہ پر بھنی والے اس حقیقت کو سمجھیں گے کہ ہمیں ما نگا گیا اور کہاں ما نگا گیا کعبۃ اللہ کے سایہ میں ما نگا گیا اور کہاں ما نگا گیا اور کب ما نگا کعبۃ میں ما نگا گیا اور کہ ما نگا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے ممل ہونے کے وقت ما نگا کتنا مبارک وقت تھا کسی مسجد کی تعمیر ہوجائے اور اس وقت کی دعا کے لئے کسی کو بلایا جائے تو پوری دنیا اللہ پڑتی ہے کہ آج کی دعا قبول ہوگی کعبۃ اللہ تو اللہ کے گھروں کا گھر، اُمُّ المقدری ویسی اُمُّ البیست بن رہا ہے۔ اس مبارک وقت میں ہمیں ما نگا گیا اس نسبت کی قدر کرو پر بھنی والو! اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے امین ۔ثم امین ۔

# مفكراسلام على ميان ندوي كامقوله

ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اس کا ثبوت ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولا ناعلی میاں ندوی ؓ نے پیتہ کی بات کھی اللہ تعالی ان کی قبر کونور سے منور فر مائے اور مفکر اسلام کی فکروں کو ہم سب میں منتقل فر مائے۔ا مین۔ان کی توجہات عالیہ غالیہ کو ہم سب کی طرف متوجہ فر مائے تا کہ، پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ والی بات ٹابت ہوجائے، تو فر مایا کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا گیا، پیدا نہیں کیا گیا اسکی دلیل ، گھنٹ م

خَيرَ أُمَّة أُخرِ جَت لِلنَّاسِ، ہے كہ تم بہترین امت ہو، تكالی كئ ہولوگوں كونفع پہنے نے كى خاطر، ينہيں فر مايا كه، خَرَجَتُ، تكلی ہے بلكه فر مايا كه تكالی كئ ہے۔

# رستم کے دربار میں ربعی بن عامر ؓ کے الفاظ

ربعی بن عامر نے رستم کے دربار میں یہی الفاظ کہے تھے کہ ، بُ عِشُنَا لِنُخُو بَ مَنُ شَآءَ مِنُ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَا دَةِ رَبِّ الْعِبَادِ ، میں آپ کوربعی بن عامر کے حوالہ سے مسلمان کا تعارف دیتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، رستم نے پوچھاتھا کہتم کون ہو؟ فر مایا ربعی بن عامر نے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہمیں خلاق عالم نے بھیجا ہے ہم اس کے قاصد ہیں اور قاصد پر نظر اٹھانے والا معتوب اور مغضوب ہوتا ہے بشرطیکہ وہ قاصد حجے معنی میں قاصد ہو۔

# ہم دنیا میں اللہ کے قاصد ہیں

میرے پر بھنی کے پیارے بھائیو۔ ہم بھی خلاق عالم کے قاصد ہیں اوراگر ہم اس کا پیغام اور شیخ کیکر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے پھر جوکوئی بھی ہماری طرف نظراٹھا کر دیکھے گا اللہ تعالی اسکو چکنا چور کر دیں گے، اور کیا پیغام لے کر مجھے اور آپ کو بھجیا گیا، بُعِیْنَا لِنُخوجَ مَنُ شَآءَ مِن عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ رَبِّ اللّٰعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ اللّٰمِ عِبَادَةِ الْعِبَادِ اللّٰی عِبَادَةِ اللّٰمِ اللّٰہُ عِبَادَةِ اللّٰمِ اللّٰمِ عِبَادَةِ اللّٰمِ اللّٰمِ عِبَادَةِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ ا

# جس کو ما نگاجا تا ہے اسکی اہمیت ہوتی ہے

دیکھوجو مانگاجا تا ہے تو اس کی اتن ہی زیادہ اہمیت ہوتی ہے کسی مدرسہ یا کسی مسجد میں یا کسی انسٹی ٹیوٹ میں کسی آ دمی نے درخواست دی ہو کہ مجھے آپ کے یہاں کام کرنا ہے اگر کوئی گنجائش نکلے تورکھ لینا اب اگروہ رکھ بھی لیتا ہے تو آئکھ نکال کرد یکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نوکری ڈھونڈ سے آیا تھا ہم تجھ کو بلانے نہیں آئے تھے تھوڑی بھی غلطی کیا تو کہتا ہے ، نکالدوں گا دھمکیاں دیتا ہے یہ دھمکیاں کب سنی پڑتی ہیں جب کوئی درخواست پرآیا ہو۔

لین کہیں کوئی باصلاحیت استاذ پڑھار ہاہو، یا کسی مسجد کا کوئی بہترین امام ہو، کسی جگہ پر کوئی بہترین خطیب ہو، اور اس کوکوئی مہتم صاحب یا کوئی متولی صاحب ما نگ کر لائے ہو، تو اس کے نخرے برداشت کرنے پڑیں گے اور وہ دھمکی دے گا کہ ناظم صاحب! میں خوذ نہیں آیا تھا آپ مجھکو لینے آئے تھے تو میرے بھا ئیو ہمیں ما نگا گیا تھا ہمیں ما نگ کرلایا گیا ہے تو ہماری بھی تو قیمت ہوگی۔اور ہمیں ما نگا گیا نبی کی سیرت کو عام کرنے ، نبوی پیغام دنیا کے سامنے لے کر چلنے ، نبوی شعاعوں سے دنیا کو منور کرنے نبی کا نور چہاردا نگ عالم تک پھیلانے کے لئے یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے، ورنہ پر بھنی کے بھائیو! قیامت کے دن یو چھ ہوگی۔

# حضورا كرم عليسة كنورهوني كامسكله

نبی نورنہیں بلکہ نبی کا نورہے نبی کونورہونے کی کیاضرورت وہ تومنو رہے اور ہم منوَّر ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو سرایا نور ہیں انسان نہیں ہے اور دیو بندی

فر مایا حضرت مولانا یعقوب صاحب نا نوتوی گئے کہ حضوراکرم عظیمی تو انسان ہی ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں جیسے کہ یا قوت بھی ایک پھر ہے لیکن عام پھر وں کی طرح نہیں بلکہ فیمتی ہیرا ہے۔ یا قوت پھر ہے سونا نہیں ہے لیکن ہزاروں تولہ سونا اسکے سامنے قربان ہے بشر طیکہ وہ یا قوت اصلی ہو،امریکن ڈائمنڈ نہ ہو، وہ بالکل حجوب ہے تو یا قوت بھی پھر اور کنگر بھی پھر،لیکن دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے ایسے ہی میں اور آپ بھی بشر اور نبی اکرم عظیمی بشر لیکن چنسبت خاک را باعالم پاک، بہت بڑافرق ہے تو حضورا کرم عظیمی نور محمدی تالیق کے پیدا کرنا ہے اور جانسا ہے ہاری نگا ہوں میں ہمارے قلب وجگر میں نور محمدی تالیق کو پیدا کرنا ہے اور اس نور کوکیکر دنیا میں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے۔انشاءاللہ۔

### نبوی نورنگا ہوں کی حفاظت سے بیدا ہوگا

اور بینور کیسے بیدا ہوگا وہ بھی نبی کے حوالہ سے سناؤں۔ کمال کر دیا ہمارے بزرگان دین نے قرآن کریم میں ایک سورۃ ہے اگر میری اس نصیحت پرآپ نے ممل

كرليا جومين كهدر ماهون تومين الياسمجھون كا كدمير اير بھنى كاسفر كامياب ہے قرآن كريم كا اٹھارھويں پارے ميں ايك سورة ہے اس كانا م سورہ نور ہے اس كانا م سورہ نوراس لئے رکھا گیا کہ اس میں الله تعالی نے فرمایا که ، اَلله نُورُ السَّمَواتِ وَالْارض مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكُوة فِيهَا مِصبَاح، لَيُن الله تعالى نَ ايَ نُوركا تذكره مخصوص احكامات كے بعد فرمايا ہے ان تمام احكامات كالُبِّ لباب يہ ہے كه، ال لوكوا بني نگامول كونيچى ركھو۔ قُل لِللمُ ومِنِينَ يَغُضُّوا مِن اَبصَادهِم وَيَحفَظُوا فُرُوجَهَم ذَالِكَ اَزكٰي لَهُم إِنَّ اللَّهَ خَبير بِمَا يَصنَعُونَ ـ اس آیت سے پہلے اجازت لینے کے احکام ہیں اور اس آیت کے بعد بھی اجازت کے احکام ہیں کہ کس کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور کس کے گھر میں چو کھے تک جاسکتے میں اورکس کے گھر میں درواز ہے تک جاسکتے میں کن اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے،اورکن سے پردہ کرناضروری ہے۔ ان تمام كالبلباب يه نكلتا ہے كه نگاموں كويست ركھو،، إنَّـمَا جُعِلَ الْإستيدُ أنُ مِنُ أَجُلِ الْبُصَرِ ، دهیان سے جھنے کی کوشش کروگے (توانشاءاللہ میرااورآپ کا لعلق اورمضبوط ہوجائرگا )اللّٰہ تعالی نے سورہ نور میں فر مایا کہ ،َلاتَ دِخُـلُـوْ ا بُیُو تَـا غَیْسرَ بُیُو تِٹُم، کسی کے گھر میں اجازت لئے بغیرمت جاؤ،اپنے سکے ماں باپ کے کمرے میں بھی اجازت لئے بغیرمت جاؤ،اپنی سگی بہن بہنوئی کے کمرے میں بھی اجازت لئے بغیرمت جاؤ،کس سے بردہ کرنا ضروری اورکس سے نہیں، نگا ہیں نہ بگڑنے یا کیں آنکھیں ہماری محفوظ رہیں ان تمام احکامات کواس میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بہت بڑی قربانی ہے اور خاص طور سے اس زمانہ میں نگا ہوں کی حفاظت

بہت بڑی قربانی ہے، اللہ ہم سب کونصیب فرمائے ۔۔ امین۔

## بایردہ نگا ہوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے

کھا ہے علاء کرام نے کہ اللہ تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کا ذکر فر ماکر در میان میں اپنے نور کا تذکرہ کر کے اشارہ فر ما دیا کہ اے مسلمانو! اگر اپنے دل میں نور خداوندی پیدا کرنا چا ہے ہوتو نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کروگے پرائی عورتوں کود کھنا بند کروگے تو دیکھو پر بھنی والو! تہاری نگاہوں میں نور پید ہوگا۔

اورنگاہ مردمومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

ہاری نگا ہیں توالی ہیں کہ ہم تو ہے کا موں کو بھی بگاڑ دیتے ہیں ہاری نگا ہوں سے پرائے تو پرائے سلامت نہیں، اپنے بھی سلامت نہیں، ایک مسلمان لڑکی جب اپنے گھر سے نگلتی ہے تو اس کے مال باپ کا دل کلیجہ منہ پر آکرا ٹک جاتا ہے اور اس لڑکی کا دل اس کی مال کے کلیجہ میں رہتا ہے کہ اگر میری بچی سلامت گھر آئے تو خدا کا شکر بیا داکروں گی، سیرت نے ہمیں بیسبق نہیں دیا ہے کہ نگا ہوں کی حفاظت نہ کرو شکر یہ بلکہ سیرت سکھاتی ہے کہ نگا ہوں کی حفاظت نہ کرو تو نگا ہوں میں نور خدا وندی پیدا ہوگا، اور نور نبوی عیا تھے کہ نگا ہوں کی حفاظت کرو تو نگا ہوں میں نور خدا وندی پیدا ہوگا، اور نور نبوی عیا تی ہے کہ نگا ہوں کی حفاظت کرو تو نگا ہوں میں نور خدا وندی پیدا السَّمَوٰ تِ وَالاَر ض

### خواجه مجذوب صاحب كاعجيب استدلال

خواجہ مجذوب صاحبؓ نے لکھا کہ اللّٰد آسانوں اور زمینوں کا نور ہے اگر کوئی بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے اور وہ بندہ آسان کی طرف ایک نگاہ اٹھا کر د مکھے لے تو آسان بھی برسات برسانے پر مجبور ہوجائیگا آسان اپنے فیصلے بدلنے پر مجبور ہوجائیگا وہ اللہ تعالی اس کو پورا پر مجبور ہوجائیگا وہ اللہ تعالی کے سامنے جس بات کو منوانا جا ہے اللہ تعالی اس کو پورا کردیں گے۔

# کچھ بندوں کی ہرخواہش پوری کی جاتی ہے

اللّٰد کے کچھ بندےایسے ہوتے ہیں کہان کی ہرخواہش کو پورا کیا جا تا ہےاور یہ بات میں ہوش میں رہ کر بول رہا ہوں کیوں؟ اس کئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہا گروہ کچھ چیلنج کردیں تو اللہ تعالی کوان کا چلینج پورا کرنا پڑتا ہے حدیث ياك كالفاظ بين كه، رُبَّ أَشْعَتُ أَغْبَرَّ لَو أَقُسَمَ عَلَى اللَّهِ لَابَرَّهُ ،وه الله ك پیارے بن جاتے ہیں۔اور پیار میں ناز برداریاں ہوتی ہیں ؛حضورا کرم عظیمیہ نے غزوہ بدر میں اس پیار سے تو فائدہ اٹھایا تھا،آپ علیہ غزوہ بدر میں اتر ہے، لڑائی کی نیت سے تو نہیں گئے تھے،حضور علیہ نے مصلّی بھایا اور فر مایا کہ اے اللہ ،اِن تُهُلِكُ هَذهِ الْعِصَابَةَ لَن تُعُبَدَ فِي الارْض اَبَدًا، الديمُ شَي مُرصَابِكَ جماعت کیکرآیا ہوں اگرید جماعت ہلاک ہوگئ تو تُو بھی یا درکھنا تیری عبادت کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں رہے گا ،حضرت ابو بکرصد بی ؓ نے ہاتھ پکڑ کرفر مایا کہ ، كَـفَـاكَ مُـنَاشَدَتُكَ يَارَسُولَ اللَّه، اكالله كرسول عَيْكَ آيكااييْ رب کو چکنج کرنا بہت ہو گیا چنانچہ دیکھواللہ تعالی نے کسی لاج رکھی حضورا کرم علیہ فوراً ہا ہر نکلے اور فر مایا کہ فلاں شخص فلاں جگہ پر مارا جائے گا فلاں شخص فلاں جگہ پر ماراجائے گا۔

## غزوہ بدر میں بڑے بڑے کھلاڑی آؤٹ ہوئے

اور ہوا بھی ایسا ہی ،ابوجہل جیسا شخص مارا گیا کچھ کچھ کھلاڑی ہوتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں لیکن خدا تعالی جب چا ہتا ہے تو اچھے اچھوں کی اکھڑ جاتی ہے ابوجہل آؤٹ ہو گیا میرے بھائیو۔۔وہی خدا آج بھی لم بزل ولا بزال ہے ،لیکن شرط ہے کہ سیرت کے دامن کوتھا منا ہوگا سیرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے ،انشاءاللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سیرت اس کا نام نہیں ہے کہ بیدائش مبار کہ کوذکر کر لینے پر کفایت کر لی جائے۔ بلکہ سیرت کا مطلب سے ہے کہ نبی اکرم علیہ کی متام تعلیمات بڑمل کیا جائے۔

### سیرت اور صورت میں فرق ہے

دو چیزیں الگ الگ ہیں ایک ہے میری صورت اور ایک ہے میری سیرت دونوں میں فرق ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جب کوئی آ دمی لڑی دیکھنے جاتا ہے تو کہلے صورت دیکھتا ہے اور بعد میں انکوائری کرتا ہے کہ چال ڈھال کیسی ہے اگر صورت میں سیرت آ جاتی ہے تو انکوائری کیوں ہوتی ؟ پیتہ چلا کہ سیرت الگ ہوتی ہے اور صورت الگ ہوتی ہے اور طوار کا، مغازی کا، اخلاق کا، معاملات کا معاشرت کا، اور حضور اکرم علیہ ہے کہ کردوں تام شعبہ جات زندگی کا، طبیعت میری منشرح ہوچی ہے چا ہتا ہوں کہ فجر کردوں لیکن فجر نہیں ہوگی گھرانا مت۔ ابھی میری گھڑی میں بارہ نج کریا نج منٹ ہور ہے ہیں بارہ نج کرتیں منٹ پر دعا کے ساتھ انشاء اللہ بات پوری ہوجائے گی بولو بھائی

کب تک بولوں (ایک بجے تک) جزاکم اللہ جزاکم اللہ، آپ کا ایک بجے تک کہنا اللہ، آپ کا ایک بجے تک کہنا انشاء اللہ اتنا مفید ہوگا کہ بیہ ہال گواہی دیگا ہے آسان گواہی دیگا اور حضور علیلیہ فرمائیں گے کہوہ جو جیاراور پانچ مارچ کے درمیان میں پر بھنی کا مجمع میری سیرت کو سننے کے لئے جمع تھاوہ آجائے انشاء اللہ۔

# م حاللہ کو ہمارے بہاں بیٹھنے کاعلم ہے

اور بیمت سمجھو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو حضور عظیمی کواس کاعلم نہیں ہے، نہیں ایسی بات نہیں ہے بلکہ علماء دیو بندفر ماتے ہیں کہ جنٹی مرتبہ ہم نے درمیان میں درود شریف پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے اور آپ کے ابا کے نا م سے درود شریف مدینه میں پہنچ رہا ہےاورایک دوبار دروذہبیں بھیجا ہے بلکہ بار بار درود بھیجا ہے تو حضور عليه ني بھی تو فر مارہے ہو نگے کیا بات ہے ایک ایک دودومنٹ پران لوگوں کا سلام آر ہا ہے۔تو اب حضور علیہ کی ڈائری میں ہما را نا م آگیا اور جب حضور ﷺ کی ڈائری میں نام آگیا تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں؟انشاءاللہ الیکن نا م کی لاج بھی رکھنا کچھلوگ تو حجموٹا حجموٹا نا م بھی ڈائری میں ککھواتے ہیں تشکیل کو نکلتے ہیں تو ابا بیچے کو بولتے ہیں کہ بولدے میرے ابا گھر میں نہیں ہیں تو بیہ بھی بولتا ہے کہ میرے ابانے کہا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں بیہ ہمارا حال ہے۔ صورت اورسیرت دونوں الگ ہیں اللّٰہ تعالی امت کی خوا تین کی حفا ظت فر مائے ، اوراچھے سے اچھے رشتے ان کونصیب فرمائے ،جن کے رشتے ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان

کواستخام کے ساتھ پیار ومحبت کے ساتھ قائم ودائم رکھےا مین ،اللہ تعالی ان کو نورِ

نظرنصیب فرمائے، اللہ تعالی ان کونور بصراور بصیرت نصیب فرمائے، تا کہ اس کے ذریعہ قوت ایمانیہ آجائے بہر حال سیرت گفتار، اور رفتار، اور کردار، اخلاق اور عادات کوکہا جاتا ہے۔

ہارے نبی علیہ کے اخلاق نبوت سے پہلے بھی بلند تھے

ایک تو ہمارے نبی کی وہ زندگی ہے چا لیس سال پہلے کی تب تک آپ علیہ اللہ وزیا کی نظروں میں مجمد اللہ عظم اللہ کی نظر میں مجمد رسول اللہ عظم اللہ علیہ ہوگئے ، دنیا کی نظر میں سیرت کا آغازیہاں سے ہوتا ہوا ہے اب تک تو آپ کو المصادق الامین کے نام سے پکاراجا تا تھااس لئے کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی اتنے ہی بلنداور عالی اخلاق کے حامل تھے جو نبوت ملنے کے بعد آپ علیہ کوعطا کئے گئے ، لیکن رسالت کے علم بر داراور رسالت کے حامل آپ علیہ ابھی نہیں بنے تھے ، چالیس سال ہو گئے تھے اب آپ کی رفتا ر اور گفتار محبت البی تک پہو نجنے کا ذریعہ بن گئی۔

# سليقه كاوسيله بهم بهمي مانية مبي

ایک بات علاء کے کا م کی بھی بات کرتا ہوں خاص طور پر، اور عوام کے کا م کی بھی بات کرتا ہوں خاص طور پر، اور عوام کے کا م کی بھی بات کرتا ہوں عمومی طور پر، کہ کچھلوگ ہم پر بیا عتر اض کرتے ہیں کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے ہیں ارے بھائی کیسے نہیں مانتے دیکھوا بھی میں آیت پڑھتا ہوں صاف ستھراوسیلہ ہم مانتے ہیں اس کو میں انشاء اللّٰد ثابت کروں گا ارشاد ہے، قُلُ اِنْ کُنتُمُ تُحبُونَ اللّٰہ فَا تَبِعُونِنی ، بیہ ہے وسیلہ، اللّٰہ تعالی نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ

ا بے لوگوا گرتم اللہ تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہوتو تہ ہیں میر ادامن پکڑنا پڑیگا اور دامن کیسے پکڑا جائیگا، فَا تَبِعُونِی ،میری پیروی کرنی پڑی کی میری سیرت کوتھا منا پڑے گا مجھ جیسی رفتار، مجھ جیسے عادات واطوار، مجھ جیسے معاملات ، مجھ جیسے معاشرت اپنانے پڑیگی ، میں تو قبل از نبوت بھی صادق الا مین ہوں ،اور تم میری کری پر بیٹھ کر کذب بیانی سے کام لے رہے ہوفا تَبِعُونِی ، میں تو تو اور انہاء مولی تھی محب بننے سے اور انہاء مولی تھی محب بننے سے اور انہاء ہوگی محبوبانہ شان پر۔

## عشق میں محبوب بننازیادہ بہتر ہے

اور محبت کی دنیا سے تو ہر شخص واقف ہے شادی شدہ لوگ بھی اور غیر شادی لوگ بھی ، بتلا وُمحِب بننازیادہ بہتر ہے یا محبوب؟ محبت کرنے والا بنناا چھاہے یا جس سے محبت کی جائے وہ زیادہ اچھاہے بھائی محبت کی دنیا ہیں محبوب بننازیادہ اچھاہے اس کئے کہ محبوب تو انگلیوں پر نچا تا ہے کہ بارہ بجے ملوں گایا ملوں گی تو عاشق کو کام چھوڑ کر بھی جانا پڑتا ہے سائڈ پر فون کی رنگ بجی پیشاب کے بہانہ معثوقہ سے ملئے جاتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ نچارہی ہے اب جناب جاتے ہیں بارہ نج رہے ہیں مکی کام ہمینہ ہے اور پسینہ میں شرابور ہے ۔لیکن کیا کہتا ہے کہ یہ پسینہ مجھوکو گلاب سے مئی کام ہمینہ ہے اور پسینہ میں شرابور ہے ۔لیکن کیا کہتا ہے کہ یہ پسینہ مجھوکو گلاب سے گھنٹر نہیں آتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اب آر ہا ہوگا۔معر حضرات معاف کریں اس لئے کہ نو جوان ساتھیوں کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے اور مثال سے مجھے شمجھانادینا ، اس لئے کہ نو جوان ساتھیوں کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے اور مثال سے مجھے شمجھانادینا

ہےاور مثال تو مکڑی کی بھی دی جاسکتی ہے۔

بہرحال وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ،کل آؤں گا ،آئندہ کل ایک بج ملیں گے ،
حالا نکہ جمعہ کا دن ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ تیرے لئے آسان وزمین کی قلا بازیا ں
کرلوں گا جمعہ بھی معاف کر والوں گا ،سا رے نخرے اس کے برداشت کئے جاتے
ہیں وہ بولے کہ ایسے کپڑے چاہئے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کہے کہ میرے جیسے ہی
تہمارے بھی کپڑے چاہئے تو کہتا ہے کہ ہاں بالکل ،اس لئے کہ میں تو تیری محبت میں
فانی ہوں ،من تو شدم تو من شدی ،

#### آمدم برسرمطلب

فرماتے ہیں کہ اگرتم میر امحبوب بننا چاہتے ہوتو میرے نبی کی پیروی کرومیں تم سے محبت کروں گالیعنی اللّٰہ کی محبت کے لئے نبی کی محبت وسیلہ اور ذریعہ ہے اور اس آیت کا ترجمہ ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب اس طرح کرتے ہیں ۔

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے

اللّٰہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

اللّٰہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

یہاسی آیت کا ترجمہ ہے کوئی پو چھے اللہ سے ملنا ہے پیۃ کیا ہے تو ہم کہیں گے کہ سنت کے راہتے ۔

### غلبہ ہمیشہ سیرت ہی کو ہوتا ہے

کین سنت کس کا نام ہے؟ صورت اور سیرت کا نام ہے حقیقت کا نام ہے ایک کا غذ کا شیر ہو، یا اور دیکھوصورت کو غلبہ ہوتا ہے ایک کا غذ کا شیر ہو، یا کیڑے کا یا کسی اور چیز کاشیر ہو، بیچاس کو پھاڑ ڈالتے ہیں پھینک دیتے ہیں شیر کے تصور ہے تو پا خانہ خطا کر جائے اور بیاس کو پھاڑ رہا ہے چیر رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ بیشیر کی حقیقت نہیں ہے بیشیر کی صورت اور شکل ہے۔ اگر شیر حقیقت میں ہوتا جا شیر ننگڑ اہولولا ہو، بھو کا ہو کچھاڑ میں بھی ہوگا، اور نگ آباد کے میوزیم میں بھی ہوگا ہمارے بروڈہ شہر میں تو بہت زیادہ ہیں تو چاہے وہ کیسا بھی ہو، کیکن اس کو دیکھر کر بھی ڈرلگتا ہے کیوں اس لئے کہ حقیقت میں شیر ہے پتہ چلا کہ جب انسان دیکھیر کر بھی ڈرلگتا ہے کیوں اس لئے کہ حقیقت میں شیر ہے پتہ چلا کہ جب انسان میں حقیقت بن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہوتا ہے، ہم اور آپ صورت کے تو مسلمان ہیں حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہوتا ہے، ہم اور آپ صورت کے تو مسلمان ہیں حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہوتا ہے، ہم اور آپ صورت کے تو مسلمان ہیں حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہوتا ہے، ہم اور آپ صورت کے تو مسلمان ہیں حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہوتا ہے، ہم اور آپ صورت کے تو مسلمان ہیں حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کو ہم کو کھا ٹر رہا ہے ہم کو کھا ٹر رہا ہے ہم کو حقیقت کے بہت ن جا تا ہے تو غلبہ حقیقت کے بہت کو کی ہم کو کھا ٹر رہا ہے ہم کو حقیقت کے بیس ، اس لیکوئی ہم کو ادھر سے نوجی رہا ہے کوئی ہم کو پھاڑ رہا ہے ہم کو

کوئی پھر مارر ہاہے ہم کوکوئی بسکٹ بنا کر کھار ہاہے ہم کوکوئی کک مارتا ہے کین جب ہم جاگروت ہوجا ئیں گے حقیقت والے بن جائیں گے تو پوری پوری بستی ہمارے خاموش ہوتے ہوئے بھی اسلام لانے پر مجبور ہوجائیگی پوری پوری بستی کو صدافت کے معیار پر لانے کے لئے تیار کردیگی

# عزت سیرت کی انتاع میں ہے

اس لئے میر بے بھائیو۔اپناندر حقیقت پیدا کرو،اور جب حقیقت پیدا ہو
گی تو عزت اور غلبہ بھی ملے گا اس زمانہ میں کون نہیں چا ہتا کہ اس کوعزت ملے
عزت بھی سیرت میں داخل ہے فرمایا کہ، لِللّٰهِ الْعِنَّةُ وَلِوَسُولِه وَلِلمُؤْمِنِينَ
وَلٰكِنَّ الْمُنَا فِقِينَ لَا يَفْقَهُون ، عربی زبان میں عزت کے دوعنی ہوتے ہیں
عزت کا ایک معنی ہوتا ہے پیار، کہا جا تا ہے کہ یہ میراعزیز ہے عزیز مسلمہ ہے، اور
عزت کا ایک معنی غلبہ ہوتا ہے ، مفسرین نے دونوں ترجے کئے کہ اللہ کی ذات
پیاری بھی ہے اور اللہ تعالی کی ذات کوغلبہ بھی ہے رسول کی ذات لوگوں کو پیاری
بھی ہے اور رسول کوغلبہ بھی ہے مومن لوگوں کو پیار ہے بھی ہیں اور مومن کو دنیا میں
غلبہ بھی ہے۔

# د نیامیں ہمارے ذلیل ہونے کی وجہ

آپ کہو گے کہ ہم پیارے کہاں ہیں؟ نفرت کی فضائیں عام ہیں تو جواب مومن میں ہے، امام رازیؓ نے لکھا کہ جب اسم مشتق پر کوئی حکم لگایا جا تا ہے تواس کا ماخذا شتقاق اسکی علت ہوتا ہے(علاء متوجہ ہوں) اب مطلب بیہ ہوگا کہ ایمان ہمارا

مضبوط ہے تو عزت ہمیں ضرور ملے گی اور اگر ہما را ایمان کمزور ہے تو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔۔امین:۔

## صفت کوذات برغلبہ ہوتا ہے

ا یک دلیل اورسن لیں ایمان صفاتی نام ہے،اورصفت ذات سے افضل ہوتی ہے، لہذا ایمان ہماری ذات سے افضل ہے اور ایک ہوتا ہے ذاتی نام جیسے کہ میرا نام محمد فاروق ہےصرف فاروق نہیں ،سیرت کا جلسہ ہےاسلئے مناسب سمجھتا ہوں کہاپنا نام بھی بتا دوں تا کہ در باررسالت میں میرانا م بھی پہنچ جائے میر ےساتھیوں سے بھی درخواست کروں گا کہمولا نا فاروق کے بجائے محمد فاروق بولا کریں مجھے بڑی چڑ آتی ہے جب کوئی محمد نام چھوڑ تا ہے۔ بہر حال مومن ہماراصفتی نام ہےاورصفت کوذات پر غلبہ ہوتا ہے اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ اوصاف ہوتے ہیں افراد واشخاص نہیں ہوتے ہیں اسی گئے کسی نے بڑی پیتہ کی بات کھی ہے کہ ماں باپ کے احسان کے مقابلہ میں استاذ کا حسان زیادہ ہوتا ہےاس لئے کہ ماں باپ وجو دِحسی کا ذریعہ ہیں اوراستاذ اوصاف پیدا کرنے کا ذریعہ ہے انسان کو قیمت ملتی ہے اوصاف کے ذریعہ، تو ہمارا آپ کاصفتی نام ایمان والا ہےلہذا ایمان غالب رہے گا تواب اگر ہمیں دنیا میں اپنا پیارمنوانا ہے اور ہماری عزت کر وانی ہے ہمیں نفرتوں کے بادلوں کو چھانٹنا ہے تو ہمیں اینے اندر ایمان پیدا کرنایژیگا۔

#### ایمان کا مطلب؟

اور ایمان کا مطلب امن دینا ہے ہم تو امن دینے والی قوم ہیں ہم مارنے

والے، ہم کسی کوستانے والے، ہم کسی برظلم کرنے والے، ہم کسی کوجیران کرنے والے نہیں ہیں ہمارا تو نام ہی امن دینے والا ہے اگر ریصفت ہمارے اندرآ گئی تو انشاء اللہ د نیامیں ہماری محبت عام ہو گی۔نفرتوں کی فضاء کوختم کرنا ہے،تو اس آیت کواپنا حرز حال بنائي جس كوحضور عَلِينَة نِي بهي اينا حرز جال بناياتها، إنَّ السَّذِينَ الْمَنُو ا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحِمٰنُ وُدًّا ،كه جولوك ايمان لائے جنھوں نے دنیا کوشرک سے مامون رکھار پھی ایک تر جمہ ہے شرک بھی دنیا پر ایک ظلم ہے،ابمطلب بیہوگا کہ شرک سے پاک کر کے دنیا کو مامون رکھااورعمل صالح کیا۔ تو رحمٰن کی صفت رحمت کے فیل دنیا میں رحمت ان کے لئے تقسیم کر دی جائیگی ۔ تو اپنی نسبت کو بلند کروہم جس نسبت کی خاطریہاں جمع ہوئے ہیں اس کوہم مضبوط کریں گے انشاء اللہ کوئی ہما ری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کواپنی نسبت کے مضبوط کرنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔

وصلی الله وسلم علی سیدنا ومولنا محمد و بارک وسلم

واخردعوا ناان الحمد للدرب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### اقتبياس

ایک روایت میں آیا کہ شیطان سونے والے کی گدی پر تین گرہ لگا تا ہے تین گا نٹھ لگا تا ہے اور گا نٹھ لگنے کی وجہ سے وہ فٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کوسونے میں خوب مزا آتا ہے جس وقت فجر کی نماز کا وقت آتا ہےاس وفت اگرانسان کھڑا ہوتا ہےاور دعایڑ ھتاہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہےاور جب تہجد کی نمازیڑ ھتاہے یا فجر کی نماز پڑھتا ہے تو تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے اور انسان بالکل فارغ البإل اورخوشحال ہوجا تاہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# بندوں کی حفاظت کے لئے اللہ تعالی کاعملہ

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغره و نو من به و نتو كل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيانت اعما لنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا ها دى له، ونشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته و اهـل بيتـه و اهل طاعته اجمعين، اما بعد، فاعو ذبا لله من الشيطن الرجيم ،بسم الله الرحمن الرحيم،له مُعَقِّبت مِن بَين يَدَيهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحفَظُونَه مِن اَمر اللَّه؛ إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَابِقُوم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا با نفُسِهم. وَإِذَا ارَادَ اللَّهُ بقَوم سُوءً ا فَلامَرَدَّ لَه وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَّال، صدق الله العظيم وعن النبي صلى الله عَلَيْكِ انه قال يَعرُ جُ فِيكُم مَلاَّئِكَة باللَّيل وَمَلاَئِكَة بالنَّهَار صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالك لمن الشا هدين والشا كرين والحمد لله رب العالمين.

محترم بھائیو ہزرگواور دوستو۔اللہ تبارک وتعالی کی جہاں اور بہت ساری مخلوق محترم بھائیو ہزرگواور دوستو۔اللہ تبارک وتعالی کی ایک مخلوق مخلوقات ہیں اللہ تعالی نے جیسے دنیا اور انسانوں کو پیدا فر مایا ہے کیڑوں اور مکوڑوں، چرندوں، پرندوں، اور درندوں کو پیدا فر مایا ہے ویسے ہی حق تعالی شانہ نے ایک بہت بڑی مخلوق فرشتوں کی شکل میں پیدا فر مائی ہے بیاور بات ہے کہوہ لطیف اور نورانی مخلوق ہے اس لئے ہم اور آپ اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتے ہم امر آپ اس کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتے ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔

### فرشتول كى مختلف ذمه داريال

یہ جوفر شے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں ان میں سے ہر فرشے کی الگ الگ ڈیوٹی لگادی ہے، بعض فرشے وہ ہیں جوانسان کے اعمال کھنے پر مامور ہیں، جس کوفر آن پاک میں فرمایا، کورامًا کا تبین یَعلَمُونَ مَا تَفعَلُون (کراما کا تبین فرشے تہ ہمارے اعمال کوجانے ہیں) بعض فرشے وہ ہیں جن کواللہ تعالی کا تبین فرشے تہ ہمارے اعمال کوجانے ہیں) بعض فرشے وہ ہیں جن کواللہ تعالی نے اس بات کا مکلّف کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے عرش کا طواف کرتے رہیں اس کی مزرگی اور اس کی ثنا خوانی کرتے رہیں جس کوقر آن کی سبجے پڑھتے رہیں اس کی بزرگی اور اس کی ثنا خوانی کرتے رہیں جس کوقر آن یوں کہتا ہے کہ، اللّٰ ذِینَ یَحْمِدُونَ الْعَرُشَ وَمَنُ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمُدِ رَبِّی ہوں کہ ہوئے ہیں وہ اس آیت کوئ کر چھوم جاتے ہیں کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جوعرش کواٹھا کے ہوئے ہیں اور عرش کواٹھا کر اللہ تعالی کی پاکی اور شبجے بیان ہیں جوعرش کواٹھا کے ہوئے ہیں اور عرش کواٹھا کر اللہ تعالی کی پاکی اور شبجے بیان

### مسلمانوں کے لئے دعابھی کرتے ہیں

اورع ش کواٹھانے والے فرشتے ساتھ میں مسلمانوں کے لئے دعاءِ مغفرت بھی کرتے ہیں، الحمد للد کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہما رے گنا ہوں کو معاف کروانے کے لئے تو ماشاء اللہ فرشتے بھی دعاءِ مغفرت کرتے ہیں کتی عظیم الثان اور کتی قابل قدراور کیسی گراں قدر بیامت ہے جس کے نبی پر اللہ تعالی لا کھوں درودوسلام نازل فرمائے امین، پڑھوا کے مرتبہ درود شریف اللہ مصل علی سیدنا محمد و علی ال سیدنا و مو لانا محمد و بارک و سلم، تو فرمایا کہ ،، وَیَستَغفِرُونَ لِللَّذِین المنوا ، کہ بعض فرشتے وہ ہیں جوع ش کو تھا ہے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور کو نسے فرشتے دعا کرتے ہیں جوع ش کو تھا ہے ہوئے ہیں، اورع ش کو تھا مے کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں ان کی جوئے بیں، اورع ش کو تھا مے کو اسلام کے قبول ہونے میں کوئی شکنہیں۔

آپ کو یا دہوگا۔کل میں نے بتلا یا تھا ملتزم کو پکڑ کرا گرکوئی انسان دعا کرتا ہے تو اسکی دعا کو یا دہوگا۔کل میں نے بتلا یا تھا ملتزم کو پکڑ کر دعا کرنے والوں کی دعا میں کیا شک ہوسکتا ہے؟ بہر حال کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی بیہ ہے کہ وہ اللہ کے عرش کو اٹھا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے ہجدہ بھی کرتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، پچھ فرشتے وہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے ہمیشہ ہجدے میں پڑے رہتے ہیں، پچھ فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت دا کیں با کیں آگے اور ہیچھے سے کرتے ہیں، اللہ تعالی نے انسان کی حفاظت کے لئے بھی فرشتوں کی ایک ٹیم مقرر کی ہے۔

### فرشتے باری باری آتے ہیں

مجھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنا ہے جس موضوع کی آیت کو میں نے خطبہ کی آیت کو میں نے خطبہ کی آیت کریمہ کے ذیل میں پڑھا کہ کہ مُعقبت مِن بَینِ یَدَیهِ وَمِن خَلفِهِ یَ سَحَفَظُونَه مِن اَمْدِ الله ، الله تعالی کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جو باری باری آتے جاتے رہتے ہیں ،اور اسکے بعد پھر دوسر نے فرشتے آتے ہیں ، جیسے کہ میل اور فیکٹری میں بھی نائے شپ ہوتی ہے ، بھی کسی کی (Da) شِپ ہوتی ہے وارسے لیکر چھ سے کیکر بارہ تک ڈیوٹی ہوتی ہے۔

اللّٰہ تیا رک وتعالی نے بھی انسان کی حفاظت اورا سکے اعمال کی حفاظت کے لئے فرشتوں کی ایک ٹیم مقرر فر مائی ہے۔ ایک ٹیم فجر کی نماز میں آ کراپنا چارٹ سنجالتی ہے،اور دوسری ٹیم عصر کی نماز میں آ کراپنا جارٹ سنجالتی ہے حدیث یا ک میں اسی کوبیان فرمایا گیاہے نبی اکرم علیہ فی فرماتے ہیں کہ ،، یَسعُسرُ جُ فِیْہُ جُمُ مَلاَّئِكَةُ بِاللَّيلِ وَمَلَاثِكَةً بِالنَّهَارِ ، يَعرُجُ كَامَعَىٰ اوبِر چِرُّ هنا هوتا بِمعراح کو بھی معراج اسی لئے کہتے ہیں کہاس میں اللہ کے رسول علی اللہ اوپر کی طرف تشریف لے گئے تھے اس لئے بلندی کو بھی عروج کہتے ہیں لوگ اپنی عام فہم گفتگو میں کہتے ہیں کہ اسکا ٹھکانہ تو عروج پر ہے ، بہرحال اسکے اندر بلندی کامعنی ہوتا ہے، تواللہ کے رسول عصلیہ فرماتے ہیں کہ پچھ فرشتے رات کواو پر جاتے ہیں اور کچھ فرشتے دن میں اوپر جاتے ہیں ،اور حدیث میں اسکی تفصیل یوں بھی آئی کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آتی ہے،رات بھر جن فرشتوں نے انسان کی حفاظت کی ہےوہ فرشتے اپنا چارٹ ان فجر میں آنے والے فرشتوں کے حوالہ کرکے پھراللہ تعالی کے پاس جاتے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز میں دونوں کی ملا قات ہوجاتی ہے۔

# فجراورعصرافضل کیوں ہے؟

ان فرشتوں کی ملاقات اور اجتماع فجر اور عصر میں ہوتا ہے اور ان دونوں نمازوں کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ فی نمازوں کی خاص طور پر فضیلت آئی ہے حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ فی نے فر مایا کہ ،مَن صَلَّی البَر دَینِ دَ حَلَ الجَنَّةَ ، کہ جس نے فجر اور عصر کو پڑھالیا وہ جنت میں داخل ہوگیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نمازوں کی جوفضیلت آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں اس کی اور بہت ہی وجو ہات ہوسکتی ہیں وہیں ایک اہم وجہ یہ جھی ہے کہ اس میں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور اللہ تعالی کے در بار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔

جوروایت سنائی گئی کہ جس نے فجر اور عصر پڑھ کی وہ جنت میں چلا جائیگا، اس کا مطلب بینیں کہ دوسری نمازیں مت پڑھو۔ بلکہ حضور علیات ہے نہ فر مانا چاہتے ہیں کہ جس نے فجر اور عصر کو پڑھا بہت دور کی بات ہے کہ وہ دوسری نمازوں کو نہ پڑھتا ہو، اس لئے کہ یہ اوقات مصروفیت کے ہیں عصر میں بھی مارکیٹ فل ہوتا ہے اور فجر میں توانسان اپنی ضروریات کی تکمیل سے ہی فارغ نہیں ہوتا ہے اس کو نیند کا تقاضہ ہے اور دیگر ضروریات ہیں اب جس نے ان دونوں مصروفیت کے اوقات والی نمازوں کو وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے اللہ کے رسول علیات نے فرمایا کہ جس نے بہر دین، فجر اور عصر پڑھ کی وہ اس کئے اللہ کے رسول علیات نے فرمایا کہ جس نے بیت بیت کی دونوں کو وہ کیسے جھوڑ سکتا ہے؟

جنت میں داخل ہو جائےگا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کر لی وہ جنت میں ہوگا۔ لندن والو! رمضان کے مہینہ میں تو مسجد بڑی جری نظر آتی ہے اور وہ بھی کا م پر جانے کے لئے فجر میں اٹھ جاتے ہو، ورنہ تو دنیا جر میں تمہارا ملک بدنا م ہے کہ فجر کی نماز میں یہاں کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں ، یہ اوقات کا م کرنے کے ہیں ، کا م کرنے کے لئے اور گھریلو معاملات کو سلجھانے کے لئے تو سردی اور گری اور گری (Winter, Summer) کہے بھی ما نع نہیں بنتے ،اگر مانع بنتے ہیں تو صرف اللہ کے دین کے لئے مانع بنتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، فجر کی نماز پڑھ کر سوجا یا کر و تمہیں کون منع کرتا ہے ، یا در کھو! جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی اس کا پوارا پوارا دن بر با د ہو جائے گا اس کے چرہ سے سکون کے آثار ختم ہوجا ئیں گے۔

### رزق میں برکت نماز سے ہوگی

جوکوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے صاف بات ہے، برکت اس کے رزق میں ہوگی جو نماز کی پابندی کرے، اور دیکھو ایک روایت سنادوں، صدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ سے فرشتے دعا ئیں کرتے ہیں کہ اب اللہ اسکی روزی میں برکت دے، اب اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس لئے کہ فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں، اور اگر نماز نہ پڑھے تو دن بھر پیر مارتے رہو، دن بھر پیر مارتے کے دعا کرتے ہیں، اور اگر نماز نہ پڑھے تو دن بھر پیر مارتے رہو، دن بھر پیر مارتے ہوگی۔

#### بركت كامطلب

اور برکت کے کہتے ہیں؟ آج کی نشست میں پہلے تو اسکو سمجھا دول برکت اسکونہیں کہتے کہ پچاس ہزاریا ؤنڈ جمع ہوجا ئیں ایک لاکھ یاؤنڈ جمع ہوجا ئیں برکت تعداداورکونیٹی کونہیں کہاجا تا ہے۔برکت اسکو کہتے ہیں کہ تھوڑے پییوں میں کا م زیادہ نکل جائے اوراسکواطمینان ہوجائے ،اسکو برکت کہتے ہیں،مولویوں کی تخواہوں میں آپ نے اسکا تج بہ کیا ہوگا تبخواہ چاریا نچے ہزار ہوتی ہے،مگرالحمدللد کھانے پینے میں بھی اتن ہی برکت ہوتی ہےاور بچوں میں بھی اتن ہی برکت ہوتی ہے،مولویا ہے گھر میں جتنی اچھی غذا کھا تا ہے۔شایدآ پلوگ بھی اتنی اچھی غذا نہ کھاتے ہو نگے ،اور وہ صدقہ زکوۃ کا مال بھی نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔اورمولوی مبھی مہینہ کی آخری تاریخوں میں آپ کورونا ہوانظر بھی نہیں آئےگا، جبکہ ٹیچیراور ملازم آپ کوآخری تاریخوں میں ا روتے ہوئے ہی نظر آئیں گے،مولوی الحمد للّٰہ پہلے جا ندمیں بھی برابر ہوتا ہےاور آخری چاندمیں بھی اس کا چاند برابر چیکتا ہی رہتا ہے، یہ برکت ہے، برکت اس کا نام ہے۔حلال کمائی میں برکت ہوتی ہے برکت دھوکہ دے کر مال حاصل کرنے کا نامنہیں ہےاور پیر کہتے ہوئے توافسوس بھی ہوتا ہے ہمارے کچھ بھائی اسکی دلیل بھی بیان کرتے ہیں جیسے پیمفتی اعظم ہیں۔ دلیل پیربیان کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہندوستان میں سے بیرانگریز لوگ بھی بہت چُرا کرلائے ہیں لہذا ہم بھی ان کا مال چرائیں گے،میرے بھائیو بیسوچ غلط ہے، چورنے آپ کے گھر میں آکر چوری کی ،شریعت آپ کواسکی اجازت نہیں دیتی که آپ بھی اسکے گھر میں جا کر چوری

کریں، وہ اگر ہیرا چرا کرلائے ہیں وہ اگر کوہ نورلائے ہیں تو اسکا جواب پنہیں ہے کہ آپ بھی اس کا پورا مال لوٹ لیس نہیں ، اور ہمارے کنگال کرنے سے تو کوئی کنگال نہیں ہوتا ہے۔

### مسجد کے خالی ہونے کی علامت

بات بہر حال میں بی عرض کر رہاتھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لئے جو بندہ
اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کی روزی میں برکت کے لئے دعا کرتے ہیں ہم
لوگوں کی تو بھی فجر کی نماز ہوتی ہی نہیں ، آج ہی دو پہر میں جب میں سنت پڑھنے
کے لئے آیا تو میں نے دیکھا کہ مبجد کی چٹائی میں اتنا زیادہ سجدہ کا اثر نہیں ہے جتنا
کہ امام کے پیچھے تھوڑ اتھوڑ انظر آتا ہے ایسا کیوں ؟ پوری مبجد کی چٹائی پراتنے آثار
کیوں نہیں ؟ تو چونکہ امام صاحب کے بالکل پیچھے کی جگہ ہمیشہ آبا درہتی ہے اس
لئے وہاں نشان ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کی جگہ بھی خالی ہوجاتی ہے بھی ادھر کی
جگہ خالی ہوجاتی ہے ، اور چونکہ رمضان کے علاوہ ہماری مسجد خالی ہی رہتی ہے اس
لئے ادھر سجدوں کے نشانات ہی نہیں ہے اللہ کرے کہ میر ایہ خیال غلط ثابت ہو،
انشاء اللہ کہو، وعدہ کروکہ رمضان ہویا غیر رمضان ہو، ہم فجر کی نماز کی پوری پابندی
کریں گے، نیت تو کروخدا تعالی ضرور مدد کریگا (انشاء اللہ تعالی)

## فجر میں بیدارہونے کی ترتیب

میرے بھائیو۔ہمیں ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم نیت کر کے سوتے ہیں تو خدائے پاک کی قتم اللہ تعالی ضرور جگائیگا اور نیت کر کے سوتے ہیں تو خدائے یاک کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اسکو فجر کے وقت سونے میں مزہ بھی نہیں آئیگا

جب تک فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیگاس کوسکون نہیں آئے گالیکن جب تمہاری نیت ہی نہیں ہے تو پھر فجر میں بیدار ہونا ذرامشکل ہوجائے گا بہت سی مرتبہ آدمی ایساسو چتا ہے کہ یار دون کر رہے ہیں اب صبح کو کیسے اٹھوں گا سر کھجار ہے ہیں تو یہ نیت کی کمزوری ہے اللہ تعالی تو دیکھتا ہے میرا بندہ کتنا میری طرف کتنا چل کر آتا ہے تا کہ میں اسکی طرف دوڑ کر آئوں اور بندہ میں کوشش ہوتی ہے بھی کوئی کسی کام انجام پاتا ہے آپ نیت کر کے سوجاؤانشاء اللہ ، اللہ تعالی ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے۔

### الله تعالى كافرشتوں سے سوال

بہرحال فجر کی نماز میں فرضے آتے ہیں اور دات والے فرشتوں کے پاس
سے چارٹ لے لیتے ہیں ، رات بھر جن فرشتوں نے انسان کی حفاظت کی ہے
انسان کو ہرقتم کی بیاری سے ہرقتم کی مصیبت سے ہرقتم کے حادثہ سے محفوظ رکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ لو بھائی تمہا را چارٹ، اب ہم او پر جاتے ہیں جب بیر رات والے
فرشتے او پر جاتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ ، کیف تَورُکُتُمُ عِبَا دِی ؟ اللہ
پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کوتم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ یہاں سے کوئی
ہندوستان جائے اور یہاں اسکا کوئی بیٹا ہوتو اسکابا پ پوچھتا ہے کہ میر ابیٹا کیسا ہے
اسکی طبیعت برابر ہے یا نہیں؟ اس کا ڈپارٹمینٹ برابر ہے یا نہیں؟ اور یہ پوچھنا
محبت کی دلیل ہے پوچھتا کون ہے جس کومجت ہوتی ہے تو جب بیرات والے
فرشتے وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہتم نے میرے بندوں کوکس حال
میں چھوڑا۔

# فرشتول كاجواب اورخدا تعالى كااعلان

فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ، جب عصر کی نماز کے وقت ہم اپنا چارٹ سنجا لئے گئے تھے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور آج جب ہم ان کوچھوڑ کر آئے ہیں تب وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے ہم گئے تب بھی نماز میں تھے اور آئے تیب بھی نماز میں تھے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر تب کہ تا ہے کہ میرے فرشتو! تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کی پوری پوری مغفرت کردی۔

### عصروالي فرشتون سيسوال

یمی حال عصری نماز میں بھی ہوتا ہے، جورات والے فرشتے تھے وہ تو چلے گئے، یہ دوبا رہ عصری نماز میں آتے ہیں دن جرجن فرشتوں نے حفاظت کی وہ فرشتے چارٹ ان کے حوالہ کر کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ تکیفَ فرشتے چارٹ ان کے حوالہ کر کے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالی پوچھتے ہیں کہ تکیف تسکر کتئے ہم عِبَا دِی ؟ تم نے میر بندوں کو س حال میں چھوڑا، تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ، اَتَیْنَاهُمُ وَهُمُ یُصَلُّونَ ، کہ جواب دیتے ہیں کہ ، اَتَیْنَاهُمُ وَهُمُ یُصَلُّونَ ، کہ اور ابھی عصر کے وقت ہم اپنا چارٹ دوسروں کے حوالہ کر کے آئے تو تب بھی اور ابھی عصر کے وقت ہم اپنا چارٹ دوسروں کے حوالہ کر کے آئے تو تب بھی تیرے بندے دن تیرے بندے دن کور بندے دن کی کرنے ہیں کہ اوہ و، میرے بندے دن کی کرنے ہیں میں تمہیں اور زیا دہ گواہ بنا تا ہوں کہ میرے ان بندوں کے لئے میں نے جنت کو واجب کر دیا۔

### فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں

میں تو صرف اتنا بتلا نا جا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی کی طرف سے بھی انسان کی حفاظت کے لئے ایک اساف مقرر کیا ہوا ہے بیآیت کہتی ہے کہ کہ مُعَقّبت ،کہ الله تعالی کے فرشتے ہیں جو باری باری آتے رہتے ہیں اور انسان کی حفاظت کرتے بي، مِن بَين يَدَيهِ وَمِن خَلفِه ، برطرف سے انسان كى حفاظت كرتے ہيں، انسان پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ بخاری شریف کی ایک روایت میں آیا ہے کیسی زبر دست حدیث ہے اللہ کے رسول علیقیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان الله تعالی کی فر مانبر داری کرتار ہتا ہے تو اسوقت تک فرشتے اسکی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اسکوٹھوکر لگنے سے بھی بچاتے ہیں اس برکسی کے حملہ کئے جانے سے اور حملہ کامیاب ہونے سے بھی بچاتے ہیں کسی نے اسکوز ہر بلا دیا تو فرشتے اسکی حفاظت کرتے ہیں کہ زہر کواس کے اندراٹر بھی نہیں کرنے دیتے ہیں کسی نے جا دوکر دیا تو اس جا دوکواس پر اثر بھی نہیں کرنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں كەاللەتغالى نے ہم كو بھيجا ہے اسكى حفاظت كرنے والے تو ہم ہيں اسلئے كه بيرخدا كا موكيا توخدااس كاموكيا، مَن كَانَ لِللهِ كَانَ اللَّهُ لَه ، جوالله تعالى كاموجا تاب اللّٰد تعالی اسکے ہوجاتے ہیں۔

### ایة الکرسی کی برکت

فرشتے انسان کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں، رات میں کوئی آدمی آیت الکوسی پڑھکر سنت طریقے کے مطابق سوجا تا ہے تو فرشتے اسکے جیاروں طرف

پہرہ لگا دیتے ہیں اور فرمایا کہ موت کے سواکسی دشمن کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اس آدمی کے پاس پھڑ کئے پائے ، شیطان تو بہت دور کی بات ہے، کوئی چیز الیی نہیں ہے کہ اس انسان کے قریب آئے ، پوری رات اسکی حفاظت ہوتی ہے اور وہ صبح کو سلامتی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ آیہ الکرسی کی اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب سے اللہ کے رسول علیہ شخصے نے پوچھا کہ کوئی آیت قرآن پاک میں زیادہ فضیلت والی ہے انہوں نے کہا کہ آیہ الکرسی ، آپ قرآن پاک میں زیادہ فضیلت والی ہے انہوں نے کہا کہ آیہ الکرسی ، آپ علیہ مبارک ہو!

## كان زياده اہم ہيں آنگھ كى بنسبت

میں نے گزشتہ ہفتہ کہا تھا کہ انسان کے بدن میں اگر مؤثر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا کان ہے کہ انبیاء میں سے بعض انبیاء نا بینا تو آئے ہیں لیکن کوئی بہرہ نہیں آیا ہے، اٹھتے وقت بھی پہلے آئے نہیں کھلتی ہے بلکہ پہلے کان کھلتا ہے بتا و الارم الگا کرکیوں سوتے ہیں؟ اور وہ الارم آئکھ دیکھتی ہے یا کان سنتا ہے؟ ہاسٹیل میں سپر وائز رہوتے ہیں وہ اٹھانے کے لئے لکڑی کھٹکھٹا تے ہیں لکڑی جب کھٹکھٹا تے ہیں تو پہلے کان سنتا ہے اور اٹھتا ہے۔ اسی لئے آج سورہ کہف میں ایک آیت پڑھی گئی مجھے یا د آر ہا ہے کہ اللہ تعالی نے اصحاب کہف کو جب سلا دیا تو قرآن اس کو یوں تعبیر کرتا ہے کہ فیضر رُبُنا عَلٰی اذَانِهِم فِی الْکھُفِ سِنِیْنَ عَدَدًا ، کہ ہم نے ان کے کانوں کو تھیتے اور اُنکھیں تو بھی کھتی ہی نہیں تھیتے اور آئکھیں تو بھی کھتی ہی نہیں بیں تھیتے اور آئکھیں تو بھی کھتی ہی نہیں

بیں لیکن کان فوراً بیدار ہوجاتے ہیں الارم بجاتو فوراً سن لیالیکن آپ اس کود بادیتے ہوتو پیر بات الگ ہے۔

اور مدینہ منورہ میں الگ قتم کا الارم ہے میں جب مدینہ منورہ میں پڑھتا تھا تو میں نے دیکھا اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ شاید خرید کر بھی لائے ہونگے کہ الارم بجتا ہے اور آپ نے اس کو دبا دیا تب بھی وہ پانچ منٹ بعد اور بجے گا پھر آپ اسکو دبا و پھر وہ بجے گا یہ تو انسانوں کی پروڈ یکٹ مارکٹ میں آتی ہے، اس کے بنانے والے چاہے ہمارے دشمن ہیں لیکن محنت تو ہمارے لئے کرتے ہیں انھوں نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ اٹھتے نہیں ہیں ان کے لئے پھھ بنا دیتے ہیں ہماری نماز کے لئے تو ہمن بھی انتظام کرتا ہے، اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے امین، اور اصل بات ہہے کہ اللہ تعالی اپ وشمنوں کے پاس سے بھی اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لیتا ہے اللہ تعالی اسے بھی اپنے بندوں کی ہدایت کا کام لیتا ہے اللہ تعالی اسے بھی کا سے بھی کا ہے بندوں کی ہدایت کا کام لیتا ہے۔ اللہ تعالی اسے بھی کام لیتا ہے۔

# سونے والے کی گدی پر شیطان کی گرہ

ایک روایت میں آیا کہ شیطان سونے والے کی گدی پر تین گرہ لگا تا ہے تین گانٹھ لگا تا ہے اور گانٹھ لگنے کی وجہ سے وہ فٹ ہوجاتی ہے جس سے آ دمی کوسونے میں خوب مزا آتا ہے جس وقت فجر کی نماز کا وقت آتا ہے اس وقت اگر انسان کھڑا ہوتا ہے اور دعا پڑھتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے۔ اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے اور جب تبجد کی نماز پڑھتا ہے یا فجر کی نماز پڑھتا ہے اور جب تبجد کی نماز پڑھتا ہے یا فجر کی نماز پڑھتا ہے اور فجر کی نماز پڑھ

کرایک دم فریش ہوجا تاہے۔

میں اس ملک میں ساتو یں مرتبہ آیا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ انگریز اس ملک میں جتنا چہل پہل کے ساتھ فجر میں دوڑتے ہیں اتنا مسلمان دوڑتا ہوا نظر نہیں آتا ہے یہ مکاری ہے بہت بڑا مکر وفریب ہے کہ دشمنوں نے ہم کوتو فجر کے وقت سلا دیا اور خود اٹھ جاتے ہیں جا گہ جاتے ہیں محنت کرتے ہیں صرف یہیں نہیں ہمبئی میں بھی آپ دیکھو فجر کے بعد سونے کا معمول چاتا ہے فجر پڑھی نہیں پڑھی ، اسکی کوئی فکر نہیں ، پھر گیارہ بجے ناشتہ ہوتا ہے دوکان گئے نہیں گئے ، ادھر ادھر گھو منے پھرنے میں رات ہوگئی ، پھرضج ہوگئی ایسا ہے تو میرے بھائیو پھر روزی میں برکت کہاں سے آئیگی اللہ تعالی کی مدداسلام کے علاوہ اور کون سے راستہ سے تلاش کروگے ؟

# الله کی فرمانبر داری میں کھلی مدد ہے

اللہ تعالی نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق عمل ہوتو اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال رہتی ہے اس کے ساتھ کھی مد درہتی ہے فرشتے انسان کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں اور میں نے بتلا یا کہ دیوار کے گرنے سے بھی اس کو بچالیتے ہیں حدیثوں میں یہاں تک کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالی کا فر ما نبر دار ہے اور وہ بیٹیا ہے ،کوئی دیوار اسکے او پر گرنا چاہتی ہے فرشتے اس کو بھی روک لیتے ہیں کہ نہیں نہیں بیتو میرے اللہ کا خاص بندہ ہے اس کو میں کسی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔

## آب عليسة كاچوكيدارى سيمنع فرمانا

اسی لئے دیکھئے۔قرآن مجید کی ایک آیت پرآپغور کریں گےتو آپ کو پپۃ یلے گا کہاللّٰد تعالیٰ اپنے بندوں کی کیسی مددفر ماتے ہیں جناب نبی کریم علی ہے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں بھی یہود بستے تھے ،اور یہود مسلمانوں کے یکے دشمن تھے،ایک دم یکے رشمن،ایسے یکے کہ ہاتھ لگاؤ تو اندر سے گودا نکلے ،اندر سے رس نکلے، اللہ تعالی ان کو بھی مدایت دے ،اور اللہ تعالی تمام سلمانوں کو دشمنوں سے محفوظ ر کھے(ا مین ) تو یہود کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا اور پہوداورمشرکین آپس میں ملے جلے رہتے تھے۔کیسے کوئی حرکت کی جائے یا کیسے کوئی اسکیم بنائی جائے اسی بلاننگ میں وہ لوگ رہتے تھے۔اس لئے کچھ صحابہ کرام ؓ ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل اللہ کے رسول علیقیہ کے گھر کے سامنے محافظ بنا کررکھدیا تھا کہ جب تک حضور عظیمی سوئے رہیں گے تب تک ہم آپ کی حفاظت کریں گے تا کہ کوئی مثمن آ کرآپ عظیمی پرحملہ نہ کرے۔ جولوگ مسجد نبوی حالله على زيارت كرك آئے ہيں انہوں نے ديكھا ہوگا كہ وہاں دياض البجنة كے اندرایک ستون ہے،جس کا نام ہے استوانہ حرس،حرس کامعنی ہی ہوتا ہے حفاظت کرنا، چوکیدارجوگیٹ کیپر ہوتا ہےاسکوعر بی میں حارس کہتے ہیں،اگریہ حسو ٹےساتھ ہوتو اس کامعنی ہوتا ہے بھیتی کرنا کا شتکاری کرنا ، آپ مدینہ منورہ جاؤ تو دیکھیااور دیکھوتو ذرامجھے دعامیں یاد کرلینا تو وہاں استوانہ حرس لکھا ہوا ہے،اسکا مطلب اوراسکی تاریخ بیہ ہے کہاس ستون کے پاس صحابہ کرام حضور علیہ کے آرام کے وقت باڈی گارڈ بن

كَرْ كُورْ بِ رَبِيْ فَصْمَا كَهُو فَي حَمْلَهُ نَهُ كَرِ فَيْ إِنْ لَكُنُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَ آيت كريمه نازل فرما فَى ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ مِنُ رَّبِكَ فَإِن لَّمَ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ النَّاسِ \_

اے رسول علیہ ہیں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طرف ہم نے جو بھی وحی نازل فر مائی ہے جو بھی تعلیم نازل فر مائی ہے آپ اس کو بلاکسی خوف وخطر عالم انسانیت تک پہنچا دیجئے ۔اگرتم نے ہما رہے بیغا م کونہیں پہنچایا تو تم نے اپنے رسول ہونے کاحق ادانہیں کیا،اوراےرسول علیہ تم اس دنیا میں ہمارے پیغام کو پہنچاتے وفت خطرہ محسوں کرو گے کہ دشمن تم برحملہ کرنے کی الگ الگ اسکیمیں بناتے ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ بھی وشن تم پرحملہ کرنے کے لئے دعوت کے نام سے تم کو ا پنے گھر بلاتا ہے، اور بھی دہمن اپنے خاندان میں صلح کروانے کے لئے اور اس طرح کے پیارے پیارے نام سے بلاتے ہیں، اور آپ اس عظیم مقصد کے لئے وہاں تشریف لے جاتے ہیں حالا نکہان کا منشابیہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہاں سکح کروانے کے لئے بیٹھیں تو آپ پر دیوارگرادیں،اےلا ڈلے! آپ کوختم کرنے کی اس قتم کی مختلف کوششیں ہور ہی ہیں اور ہوتی رہیں گی لیکن بیانگ دہل آپ کو بید دین عام کرنا ہےآ پے گھبرائے نہیں ہم آپ سے وعدہ کردیتے ہیں کہ، وَاللّٰہُ يَعْصِمُ کَ مِنَ النَّاس ،اللّٰدتعالى آپ كى حفاظت كريگا اللّٰدتعالى آپ كورتمن سے بچائيگا ،اللّٰدتعالى آپ یرکسی بھی قشم کا حملہ کارگرنہیں ہونے دیگا ،اس آیت کا اتر ناتھا کہ اللہ کے رسول علیہ دروازے سے باہرتشریف لے گئے اوران سے فر مایا کہ آئندہ کل سے کوئی بھی بوڈی گارڈ میرے دروازے برنہیں کھڑار ہنا چاہئے اس لئے کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ

کرلیا ہے یہ سب کیا ہے یقین کی مایا ہے وہ یقین بنا ہوا تھا یقین کو بنانے کے لئے ہی تو حضرت جی مولا نامحم الیاس صاحبؓ نے دنیا میں بیدوعوت و تبلیغ کی جلت پھرت کو عام کیا جب حضور علیا تھا کی اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم بھی انہیں کے امتی ہیں اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا۔

## داعی کی حفاظت اللہ تعالی کے ذمہ ہے

اس آیت کریمہ سے پہ چاتا ہے کہ جو بھی آدمی جناب نبی اکرم علیہ ہے کہ جو بھی آدمی جناب نبی اکرم علیہ کے مثن کو آپ علیہ اس کو دنیا میں عام کرنے مثن کو آپ علیہ اسکے ساتھ شامل حال رہتی ہے اسکے کہ کہا گیا، بَلِّن مَا اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَّبِکَ فَان لَّم تَفعَل فَمَا بَلَغتَ رِسَالَتَه وَ اللّٰهُ یَعصِمُکَ مِن النَّاسِ، لہذا یہ امت اگریہ ہیا ورنیت کرلے کہ ہم اسلام کو اپنے اخلاق کے ذریعہ، اپنی تعلیمات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے معاملات کے ذریعہ، اپنے کردار کے ذریعہ، اپنے معاملات کے ذریعہ، اپنے کردار کے کریے معاملات کے ذریعہ، اپنے سلوک کے ذریعہ، لوگوں کے درمیان ظاہر کریں گے اور بتلا کیں گے تو خدائے پاک کی قشم کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے اور چملہ کرے۔

## حچوٹی بات میں بڑااشارہ

میں ایک بہت بڑی بات اشاروں میں کہہ کرنگل جاتا ہوں کہ جب کوئی انسان خدائی مشن کواپنا پیغام بنالیتا ہے جب کوئی انسان رسول علیہ کی دعوت کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیتا ہے، دنیا کتنا ہی اس پر بمباری کرتی رہے پوری دنیا اسکے خلاف کیمرے چلاتی رہے، انٹرنیٹ کی موجوں کوعام کرتی رہے، لیکن کوئی اس کا بال با نکا بھی نہیں کرسکتا ہے، تقریباڈیڈ ھسال سے آپ اس کا مشاہدہ کررہے ہیں قر آن پاک کی آیت یہ تصویر دکھارہی ہے، یہ آیت سے آپ اسال پہلے نازل ہوئی تھی الیکن اسکی زندہ تفسیر دیکھنا ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ پچھنیں کر سکے، مال برباد ہواتمہا را ہوا، کوششیں برباد ہوئیں تمہاری ہوئیں، فوجیس برباد ہوئیں تمہاری ہوئیں۔

ایک آدمی ہمارے پیغام کولیکراٹھتا ہے ہمارے دین کی خاطر اٹھتا ہے، اور ہمارے دین کوسر بلند کرنے کی خاطر وہ اپنی زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کا بال بھی با تکانہیں کرنے دیتے ہیں، وہ تو قدرت کی موت آئیگی جب آئیگی ابھی تو زندہ ہے، بالکل لیٹسٹ بات ہے، اللہ تعالی جب کسی کی حفاظت کرنے پر آتا ہے تو کیسی حفاظت کرتا ہے، پوری دنیا کے سائنس دانوں کے تجربات بھی ناقص رہ جاتے ہیں۔ اور جب خدا تعالی کی حفاظت شامل حال نہیں رہتی ہے تو پھر چاہے لاکھوں کروڑ وں رو پئے مرف کر کے کیمر کے لگا دیئے گئے ہوں (بید وسراا شارہ کرر ہا ہوں) تب بھی سب ختم ہوجاتے ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں نیست ونا بود ہوجاتی ہیں خدا تعالی نے اپنا ہاتھ تھینے لیا تو اب ہے کسی کی مجال یا کسی کی ہمال یا کسی کی ہمت کہ اسکو کچھ نفع پہو نیچا سکے؟

ح**ا د ثات ز مانہ مومن کے ایمان کو بڑھاتے ہیں** میرے بھائیو۔ دنیا میں اس قتم کے حادثات مومن کے ایمان کو بڑھاتے ہیں یہ بات پرانی ہوگئ ہے اور اسکے اوپر گئ دن گزر گئے ہیں لیکن میں آپ کے ایمان اور یقین کوتازہ کرنا چا ہتا ہوں کہ حادثات کود کھ کرتھوڑی دیر کے لئے بیٹھیں اور سوچیں کہ اوہ ہو، یہ سب کیا ہور ہا ہے پوری دنیا جس کے لئے گئی ہوئی ہے اسکا تو سب بربا دہوگیا اور پوری دنیا جس کے خلاف ہے اس کا تو کوئی بال بھی با نکانہیں سب بربا دہوگیا اور پوری دنیا جس کے خلاف ہے اس کا تو کوئی بال بھی با نکانہیں کر سکا تو مسلمان کے دل سے اندر سے آواز آتی ہے ، اِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُم مُحسِنُونَ ، کہ اللہ تعالی کی مدمتقیوں کے ساتھ رہتی ہے اور اللہ قالی کی مدد نیکوں کاروں کے ساتھ رہتی ہے اور قرآن مجید نے تسلی دی ہے کہ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَکُ فِی ضَیْقِ مِمَّا یَمکُوونَ ۔

### ہماری حفاظت آسان سے طے ہے

مذکورہ آیت کا صاف ترجمہ اور مطلب یہی ہوگا کہ وہ لوگ چا ہے لا کھوں
کوششیں کرتے رہیں گتنی ہی اسکیمیں بناتے رہیں لیکن تہمیں ذرہ برابردم کھٹنے کی
ضرورت نہیں ہے ذرہ برابرغم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تہما ری حفاظت کرنے
والے توہم ہیں، ہماری حفاظت تو آسان پر ہیٹھے ہیٹھے ہورہی ہے، ہماری حفاظت
کے لئے تو آسان کا ما لک اور آسان کا خالق اور رب ذو الجلال رب ذو العرش
المتین او پرسے اپنے خصوصی اسٹاف کو بھیجتا ہے لیکن ہم اتنے بگڑ گئے ہیں اتنے بگڑ گئے ہیں اتنے بگڑ

### جب تک بندگی تب تک ہی حفاظت

اور ذرا آگے بڑھئے گا۔ فرشتے اسی وقت تک ہماری حفاظت کرتے ہیں جب تک کہ اللہ تبارک وتعالی کا تھم شامل حال رہتا ہے اسی لئے تو فر مایا کہ ، يَحفَظُونَه مِن أمر الله ، جب الله تعالى كاتمم اورآ وُرر بها بي تب تك بي اسكى حفاظت ہوتی ہے جہاں خدااینے آڈر کی رسی تھینچ لیتا ہے تو فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں کہ اب تو جانے تیرا کام جانے ، اب مر، سر، تیرا جو بھی ہوتا ہے ہوجائے ،ہمیں كچھ لينادينانہيں،اللّٰدتعالى جب اپنا آ ڈرتھینچ لیتے ہیں تو فرشتوں کوبھی کوئی آتھر ٹی نہیں ہے کہ وہ انسان کی حفاظت کرے۔فرشتے یا کیزہ مخلوق ہیں فرشتے نیک اعمال کرنے والی مخلوق ہیں جو جیسے ماحول میں رہ کرآیا ہواسکوویسے ہی ماحول میں مزا آتا ہےایک آ دمی نماز والے ماحول میں رہ کرآیا ہو، ایک آ دمی اگر قر آن یا ک کے ماحول میں رہ کرآیا ہو،ایک آ دمی اگر دینداروں کے ماحول میں رہ کرآیا ہو،تو کیااسکود نیا کے ماحول میں اچھا لگے گا؟نہیں لگے گا،اورایک آ دمی نے گیارہ مہینہ د نیا کے ماحول ہی میں لگایا ہو،جس نے پوراسال دنیا کی محبت میں لگایا ہوتو رمضان میں بھی اسکی طبیعت مسجد میں نہیں گئی ،سلام پھرانہیں کہ ہر ہر ہر کرکے باہر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر دو، دو گھنٹے ہر با دکریں گے باہر جا کرتبھرے کرنے میں رات رات بھر زکالیں گے لیکن مسجد والے ماحول میں اس کومز انہیں آتا ہے اس لئے کہ مسجد والا ماحول اس کونہیں ملاہے، اور بیتو اچھا ہے کہ رمضان میں شیطان کو قید کرلیاجا تاہے۔

جس کی برکت سے ہم تھوڑ ہے بہت مسجد میں آجاتے ہیں۔اگر شیطان کورمضان کے مہینہ میں چھوڑ کرر کھاجائے تو شایداتنے لوگ بھی مسجد میں نہ آتے ،اللہ کرے کہ ہماراشیطان سال بھر کے لئے قید ہوجائے ،اللہ تعالی اسکوالیا قید کرے ایسا قید کہ ماللہ کہ اسکے لئے بھانی کا ہی تھم ہوجائے ،اور اس کوختم ہی کر دیا جائے ،تا کہ ہم اللہ والے بن جا کیں ،تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ فرشتوں کو ہمارے ساتھ رہنے میں کب تک مزا آتا ہے جب تک کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں،فرشتوں کوخوش کرنے والے اعمال کرتے ہیں،فرشتوں کوخوش کرنے ہیں ،فرشتوں کوخوش کرنے ہیں کہ مال کرتے ہیں کریں کریں کہ مال کریں ،دعا کیں کریں خاتوں میں رہنا چاہئے اسکی حفاظت کرنی چاہئے۔ کہ ہاں یہ ہے کوئی بندہ جس کے ساتھ ہمیں رہنا چاہئے اسکی حفاظت کرنی چاہئے۔

### نا فر ما نول كا دوست شيطان!

لیکن اگر کوئی آ دمی اللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ہے اللہ تعالی کے احکامات کو تو ٹا ہے تو ایک طرف تو بیہ آیت جو میں نے پڑھی، اب میں دوسری آ بیت سنا تا ہوں، اسی مضمون سے گی ہوئی اور ملی جلی، اللہ تعالی دوسری آ بیت میں بیان فر ماتے ہیں ، وَ مَن نَی عُشُ عَنُ فِر کوِ الرَّحمٰنِ نُقییِّض لَهُ شَیْطًا نَا فَهُوَ لَهُ قَرِیُنٌ، کہ جو خدا تعالی کی یا دسے غافل ہوجا تا ہے اللہ تعالی کی فر ما نبر داری نہیں کرتا ہے خدا تعالی کے دین پرنہیں چاتا ہے اللہ تعالی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں ایک طرف تو کہا گیا تھا کہ ہم اسکے ساتھ فرشتوں کولگا دیتے ہیں جب کہ وہ نیک ہولیکن اس آ بیت میں یہ کہاجا رہا ہے کہ جو ہمارے احکامات پڑمل نہیں کرتا جو ہماری یا دسے غافل ہوجا تا ہے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔

اور شیطان خالی مسلط ہی نہیں ہوتا، فَهُو کَه قَرِین، بلکہ شیطان اسکے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے اور ایک جگہ بیان فرمایا کہ ، وَ مَن یَکُنِ الشَّیطُنُ کَه قَرِینًا فَسَاءَ وَ مَن یَکُنِ الشَّیطُنُ کَه قَرِینًا فَسَاءَ قَرِینًا، کہ شیطان جس کا دوست بن گیااس سے برااوراس سے خطرناک اوراس سے خراب دوست بی کا نہیں ہوتا ہے، اور جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے تا ہے اور جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے اسکوبار میں لے جاتا ہے، اسکوبار میں اللہ دیتا ہے اسکونگا ہیں غلط استعمال کرنے کے لئے لے جاتا ہے اسکوبستر پرسلا دیتا ہے اسکوٹیلی ویزن پر چیکا دیتا ہے اسکوبلستر پرسلا دیتا ہے۔

## شيطان كااعمال كومزين كرنا

اوراتنا ہی نہیں میرے بھائیو!اب میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلا نا چاہتا ہوں کہ جب شیطان کسی کا دوست بن جاتا ہے جب شیطان کسی کا فرینڈ بن جاتا ہے تو صرف اسکو برے اعمال میں لگا دیتا ہواور بس نہیں اسی پر بس نہیں ہے بلکہ برے اعمال اسکی نظر میں اچھے بنا کر پیش کرتا ہے اور وہ آدمی الیا سمجھتا ہے کہ میں تو اچھا کام کر ہا ہوں بیاس کا سب سے مہلک ہتھیا رہے اس کی بہت سی خرابیاں ہیں۔

# عدم احساس ہلاکت ہے

میرے ایک استاذ تھے حضرت مولانا قاری انیس صاحب جنہوں نے صوبہ گجرات کے اندر تجوید کونشاً ہ ثانیہ کی حیثیت سے جنم دیا، اللہ تبارک وتعالی اس مرد مجاہد کی قبر کونور سے منور فرمائے امین ۔ ہم نے برابر دیکھا ہے کہ ایک دن میں دس ہزار سے زائد مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، براہ راست ہارے استاذ تھے، اور

آپ نے قاری محرصدیق صاحب دامت برکاتهم کودیکھا ہے جو ہرسال یہاں تشریف لاتے ہیں یہ ہندوستان کانمبرون قاری ہے گجرات والوں کے لئے تو بہت فخراورناک کی چیز ہے۔ اوراللہ تعالی نے کیسے گاؤں میں انکوجنم دیا کہ پورا گاؤں برعتی ہے جس کے پاس لوگ تجوید کو سکھنے کے لئے دور دور سے آتے ہیں اللہ تعالی جب نکالتا ہےتو کیچڑ میں سے کنول کے پھول کو نکالتا ہےاوراللہ تعالی بھی جا ہتا ہے تو ولی کے پیٹ میں سے شیطان کو بھی نکالتا ہے تو قاری انیس صاحب گولکھنو سے لایا گیاتھا۔ ہمارے استاذ حضرت مو لانا محم عبد الله صاحب كالودروى (دامت برکاتهم )لکھنو کی ٹھنڈی کو برداشت کرکے چارچار پانچ پانچ دن مسجد کی سیرھی پرسوسوکراس مردمجاہد کو لے آئے تھے جوفن والا آ دمی ہوتا ہے اس کولا نا بھی کوئی آ سان نہیں ہوتا ہے بڑی ہی مصیبت کے بعد لائے گئے تھے اور انھوں نے بہت کا م کیا، مجھےاصل میں بہ بات نقل کرنی ہے کہوہ ہمیشہ سبق میں فر مایا کرتے تھے کہ دیکھوگنا ہ تو ہو جایا کرتے ہیں غلطی تو ہو جاتی ہے انسان ہے، آ دم کی اولا د ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

نے زکوۃ ادانہیں کی،اسکولگتاہی نہیں ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے،اسکولگتاہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ہے فر مایا کہ میسب سے مہلک ہتھیار ہے، میسب سے زیادہ شیطان کا خطرنا کہ تھیار ہے۔

## عدم احساس مہلک کیوں ہے؟

اوراحساس کا نہ ہوناشیطان کا مہلک ہتھیار کیوں ہے؟ اس کو میں سمجھا تا ہوں کہا گر گناہ ہوجانے کے بعداس کو بیاحساس ہوجائے کہ میں نے اس ذات کی نا فرمانی کی ہے جومیرا خالق ہے مالک ہے میں نے اس کی نا فرمانی کی جس نے مجھےتمام ترنعمتوں سےنوازاہے،تو وہ تو بہ کرتا ہےاور خدا تعالی کوتو بہ کرنے والا بندہ بہت ہی پیند ہے۔حضور عظیمہ کی زبانی پیاعلان کروادیا گیا کہ ،اَلتَّائِبُ مِنَ الذُّنب كَمَن لَّا ذَنبَ لَه ، اور الله تعالى اين رسول كى زبانى كهلوا تابى كه ، خيرُ النَحَطَّا ئِينَ التَّوَّ ابُون ، كهسب سے اچھے گناہ كرنے والے وہ بين جوتوبه كرليتے ہیں تو بہ کی توفیق آ دمی کواسی وقت ہو گی جبکہ آ دمی کواینی غلطی غلطی نظر آئے ،آ دمی جب اپنی بھول کو بھول سمجھتا ہے تو پھر اسکومعانی مانگنے کی تو فیق ہوتی ہے، کیکن آ دمی بھول کرے اور اسکو بھول نہ سمجھے اور بھول کو بھول جائے اسکوا بنی بھول نظرنہ آئے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ سمجھ ہے ہمارے استاذ فر ماتے تھے کہ گناہ کرنے کے بعداحساس بھی نہ ہو، شرمندگی بھی نہ ہوتو اپیا آ دمی آ ہستہ آ ہستہ اور گنا ہوں کے سمندر میں ڈوہتا جاتا ہے، اور اتنا ڈوب جاتا ہے اتنا ڈوب جاتا ہے کہ پھر اسکو گنا ہوں میں سے نکلنا بہت مشکل ہوجا تاہے۔

### بے جینی کا سبب

جب آدمی خداتعالی کی یاد سے غافل ہوجا تا ہے، تو پھر خدا کی یاد سے خفلت برتنے کے نتیجے میں بید دنیا بھی برباد ہوجاتی ہے دنیا کے جینے میں مزانہیں آتا ہے آج ہم میں سے ہرایک اپنے آپ سے بوچھ لے کہ آج ہمارے پاس پیسہ خوب ہے، مکانات ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، کیکن ہماری زندگی میں (Peaceful) نہیں ہے خوشخالی نہیں ہے۔

اوراسکی وجہ بتلاؤں! قرآن یا ک کی زبانی الله تعالی سورہ طلبہ میں ارشاد فرماتے بي ، وَمَن اَعرَضَ عَن ذِكرى فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ، جو بمارى يادت غافل ہوتا ہے ہم اسکی زندگی کو دو بھر بنا دیتے ہیں اسکو جینے میں مزاہی نہیں آتا ہے ساری چیزیںموجود ہیں لیکن اسکوزندگی گز ارنے میں مزانہیں آتا ہے،اور دنیا میں توبيرحال ہے آخرت میں بھی اس کوسز اہوگی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ،وَ نـحشُـرُهُ يَـوُ مَ البقِيلَمَةِ اَعُملِي، تهم اسكوقيامت كدن اندها بناكرا رها كبي كاوربنده ايخ الله سے کے گاکہ ،لِمَ حَشَوتَنِي اَعُمٰي وَقَد کُنْتُ بَصِيْرًا۔اےاللہ میں تو اجھا بھلا دیکھنے والا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا یا؟ اللہ تعالی جواباً فر ما ئیں گے کہ تو دنیا میں دیکھنے والانہیں تھا بلکہ اندھا ہی تھااللہ تعالی فر مائیں گے كه، كَذَالِكَ اتَّتُكَ التُّنَّا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنُسلي ، تيرٍ ــ یا س ہماری آیتیں آئی تھیں تیرے یا س ہماری طرف بلانے والے آئے تھے تیرے سامنے رسول علیہ کی تعلیمات تھیں ، تونے ان کوان سی کر دیا تو آج ہم نے بھی تجھے ان سی کر دیا۔

# فرشتے ہمارے محافظ کیسے ہو نگے؟

اوران لوگوں کی طرح ہونے سے قرآن یاک نے منع بھی فر مایا ہے کہ جو کہ الله تعالى كنافر مان بين ارشاد ہے، وَ لَا تَكُونُوا كَاللَّهِ نَسُوا اللَّهَ فَ اَنسلهُ ﴾ ، تومیرے بھائیو۔اللّٰد تعالی کوراضی کرنے والے اعمال اگرہم ہمیشہ کرتے ہیں شیطان کوناراض کرنے والے اعمال کرتے ہیں تو پھرفر شتے انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہمارے باڈی گارڈ بن کر تیار رہیں گے ورنہ کہیں گناہ کرتے کرتے ہمارا حال بھی ایبانہ ہو کہ شیطان ہمیں بھی پیسلا تارہے ہماری آنکھ ہی نہ کھلے اور بغیر تو بہ کے ہماری موت آ جائے اگر بغیر تو بہ کے موت آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کرضلالت اور گمراہی اوراس سے بڑھ کرنقصان کی کوئی چیز نہیں اللّٰہ کر ہے كهان چيزول كوسجحنے كى ہم سب لوگول كوتو فيق ميسر ہو، آمين فرشتول كوتسكين ہو فرشتوں کوخوشی ملے،ایسےاعمال ہوں،انشاءاللّٰہ بیفرشتے ہمارے محافظ بن جا کیں گے ہماراتو کام ہی ہوجائیگا۔

# مسجدسب سے بہتر جگہ ہے

جیسے میں نے کہا کہ فرشتوں کو مسجد والے ماحول میں مزا آتا ہے اگر ہم اپنا وقت مسجد میں اور اللہ کے ذکر واذکار میں گزارنے کی پوری پوری کوشش کریں گےتو بیرفرشتے ہم سے خوش ہونگے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہمارے گواہ بنیں گے مسجدیں اللہ تعالی کے پاکیزہ گھر ہیں، وہاں فرشتے جمع رہتے ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ ساری دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہوسکتی ہے تو وہ اللہ تعالی کا گھر یعنی مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ مارکٹ اور با زار اور دو کا نیں ہیں، وہاں شیطان ہی شیطان ہیں، بازار وغیرہ میں آدمی ضرورت کی بقدر جائے اور اپنی ضرورت بوری کر کے آجائے، بیہ وقت وہاں گزار نے کی ضرورت نہیں بیہ مساجد یا کیزہ گھر ہیں اللہ تعالی ان مساجد کے آباد کرنے والوں کوخوب سے خوب جزائے خیرد ہے امین:۔

میرے بھائیو۔اس لئے امت کے پچھافراد ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ آبا در ہے ایک تو مسجد کو آباد کیا جاتا ہے اسکی بلڈنگ بنا کر ،اور دوسرا اس کو آباد کیا جاتا ہے اسکی بلڈنگ بنا کر ،اور دوسرا اس کو آباد کیا جاتا ہے اس میں اللہ کے رسول عقیقہ والے اعمال کر کے ، کین ان اعمال کو کرنے کے لئے ایک مکان کا ہونا تو ضروری ہے اس لئے مسجد کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکریں ہوتی رہتی ہیں آپ کے سامنے بھی ممکن ہے کوئی تفاضا آئے اس پر لبیک کہیئے۔اللہ تعالی ہمارے ان نیک ارادوں کو قبول فرمائے ،اللہ تعالی تعالی اپنی مرضی والے اعمال ہم سب کو کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے ،اللہ تعالی اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے ،اللہ سب بھاروں کو شفاء کا ملہ عاجلہ دائما نصیب فرمائے۔آ مین

وصلی الله وسلم علی سیدنا ومولا نامحمر و بارک وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

#### بسب الله الرحس الرحيب

### اقتبياس

یہاں میں آپ حضرات کوایک فرق بتلا نا جا ہتا ہوں کہ مصیبت کے بعد آ دمی کو صبر کئے بغیر کوئی چارہ کا نہیں ،ایک اسٹیپ یر پینچ کرآ دمی کوصبر کرنا بهت ضروری هو جا تا ہے کیکن اس صبر پر اللّٰہ تعالی کی طرف سے کو ئی ثواب کا وعدہ نہیں اس صبر پر اللہ تعالی کی طرف سے کو کی جنت کا وعدہ نہیں اسی لئے حدیث پاک میں آیا ہے جناب ني اكرم عَلِي الشادفرمات بين كه إنَّهَا الصَّبورُ عِندَ الصَّدَمَةِ اللوللي ، كهجب مصيبت كاكوئي واريرً تابواورآب اول وحله ہی میں بیہیں کہ إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَّيهِ رَاجِعُونَ مَآبِ اول وحله مين بى كېين كه إنَّ لِللهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعُطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ لِاَجَل مُسَمَّى ،جس كامفهوم بيد كمصيبت كى خبرسنت ہی اگر آپ کے دل کی حالت رضا بالقضاوا لی ہوگئی تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لئے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں اوراسی کا نام صبر ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# صبراور دیگرنیکیوں کی فضیلت

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نو من به و نتو كل عليه ونعوذبا لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلله فلا ها دى له و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله اصحابه وازواجه و ذرياته و اهل بيته و اهل طاعته اجمعين، اما بعد فاعوذ با لله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ، وَالَّذِينَ صَبَرُواابتِغَآءَ وَجِـهِ رَبِّهِم وَاَقَامُواالصَّلُوـةَ وَانفَقُوا مِمَّا رَزَقنهُم سِرًّا وَعَلا نِيَةً أُولَئِكَ لَهُم عُقبَى الدَّارِ، صدق الله مولنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذالك لمن الشا هدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

محترم بھا ئيو! بزرگو! دوستو! پرسوں ايک رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کيا گيا تھا جس ميں بيہ تلا ياجار ہا تھا کہ اللہ تعالی کن لوگوں کو عقلمندلوگ

## صبریہلے مرحلہ ہی میں ہوتا ہے

یہاں میں آپ حضرات کو ایک فرق بتلانا چا ہتا ہوں کہ مصیبت کے بعد آئی کو صبر کئے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں ، ایک اسٹیپ پر پہنچ کر آدمی کو صبر کرنا بہت ضروری ہوجا تا ہے لیکن اس صبر پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تواب کا وعدہ نہیں اس صبر پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تواب کا وعدہ نہیں ، اس سبر پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جنت کا وعدہ نہیں ، اس لئے حدیث پاک میں آیا ہے جناب نبی اکرم علی ہائے ارشاد فرماتے ہیں کہ ، ، اِنَّ مَا الصَّبرُ عِندَ السَّسَدَمَةِ الاُولِ اللهِ وَاللهِ وَالْ اِللهِ وَالْ اِللهِ وَالْ اِللهِ وَالْ شَیءَ عِندَه وَ صلّ میں بی کہیں کہ ، اِنَّ لِلّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ و

مصیبت آگئی، اے اللہ میری دوکان نے اس مہینہ کمل نفع نہیں دیا میر ہے گھر میں کوئی بیار ہوگیا، مجھے اس بات پر کوئی گلہ شکوہ نہیں بیسب کہ سب آپ ہی کا ہے، ہمارااس میں کوئی عمل دخل نہیں، بے شک اللہ تعالی ہی کے لئے ہے جواس نے دیا اور جواس نے لیا، پہلے ہی مرحلہ میں اگر آپ کے دل کی حالت در ضاب القضاء والی ہوگئی پہلے ہی مرحلہ میں آپ اللہ تعالی کے فیصلہ پر راضی ہیں، تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کے لئے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں اور اسی کا نام صبر ہے۔

# صبر کی دولت ہر کسی کوئیں ملتی ہے

اورصبر کا حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے، وَمَا یُلَقُهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِیم ، کہتا ہے، وَمَا یُلَقُهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِیم ، کہتا ہے، وَمَا یُلَقُهَا إِلَّا ذُو حَظَّ عَظِیم ، جن لوگوں کے حصہ میں بہت بڑا تواب لکھا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی لوگوں کوصبر کی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ بیلوگ مصیبت کا آسانی سے مقابلہ کرتے ہیں زمانہ کی طرف سے آنے والی اورکسی کی بھی طرف سے آنے والی کوئی بھی تکلیف ہووہ یہی سمجھتے ہیں کہ میر االلہ میری فکر مجھ سے زیادہ رکھنے والا ہے۔

# صبر كالصلى مطلب

ہمیں اصل میں اس بات کا ایمان بنا نا ہے کہ میر سے اللہ کو مجھ سے زیا دہ میری فکر ہے میری ماں سے زیادہ، میر سے باپ سے زیادہ، میری اپنی ذات سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا میر االلہ ہے کہ مجھ پر جومصیبت نازل ہوئی ہے ضرور میرے اللہ نے اس کے بیچھے کوئی خیر مقدر کی ہوگی اصل میں اس کا نا مصبر ہے، ور نہ ایک مرحلہ صبر کا تو وہ بھی ہوتا ہے جس پر کوئی اجر و تو اب مرتب نہیں ہوتا ہے اور وہ کو نسا صبر ہے کہ اگر گھر میں کچھ ہوگیا (اللہ تعالی ہم سب کو آفتوں سے محفوظ فر مائیں ،ا مین ) تو روتے ہیں روتے ہیں اور روئے گا بھی تو کب تک؟ اخیر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو خاموش ہیٹھنا ہی پڑتا ہے اس کئے کہ روتے روتے یا شکایت کرتے کرتے تھک جاتا ہے اور خاموش ہوجاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا ہر گزاس کو صبر نہیں کہا جائے گا اور نہ اس پر کوئی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے

# صبر کی دعانہیں مانگنی حابیہ

دیکھو! صبر کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے کیکن صبر کی دعا بھی نہیں مانگنی چا بئے ، ہم تو شریعت بتلانے کے مُکلَّف ہیں اس لئے ریجی سمجھادیتا ہوں کہ ایک روایت ہے جناب نبی اکرم عظیمی کے سامنے ایک عورت کا نام لیا گیا کہ اس کا نام صابرہ ہے حضور علیہ نے فر مایا کہ اس کا نام بدل دو، اس لئے کہ صابرہ کامعنی ہے صبر کرنے والی عورت، اور صبر کب کرنا پڑیگا جبکہ مصیبت آئیگی ، گویا کہتم نے اپنا نام صابرہ رکھ کریہ ظاہر کیا ہے کہ تمہیں خودمصیبت جا بیئیے ،توتم ابھی سے کیوں صبر کی دعاما نگتے ہو؟۔ اس کواس حدیث یا ک میں یوں بیان کیا گیا کہ ، کلا تَعَهَّوا لِقَاءَ العَدُوِّ وَسَلُو اللهُ العَافِيَةَ، كَهُرْ شَن سِي مربحيرٌ مون اورمعركم مونى كي تمنامت کروکہ کب ہم اس کے مقابلہ میں آئیں گے اس کی تمنانہیں کرنی جا ہے بلكة شروع مين توالله تعالى سے سلامتى كى دعاكرنى جائيے وَسَلُو اللَّهَ العَافِيةَ ،اس لئے کہ کیا پیتہ ہم میدان میں صبر کے ساتھ رہ سکتے ہیں یانہیں، کیا پیتہ کہ ہماراایمان

مضبوط رہ سکتا ہے یا نہیں، اس لئے فر مایا کہ تمنا مت کرو۔ ہاں جب تمہاری اُن سے مد بھیڑ ہوئی جائے مقابلہ ہوئی جائے تو اب صبر کرنا ہے اب ان کے مقابلہ میں جم جانا ہے، میں اس پر بیوض کرنا چا ہتا ہوں کہ صبر کرنا بہت بڑے ثو اب کی جیز ہے اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت مرتب ہوتی ہے کہ فر مایا، اُو آئے کَ عَلَیهم صَلُوةٌ مِّن رَبِّهم وَ رَحْمَة ۔

اور پہلے ہی سے صبر کی دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے ابھی مصیب آئی ہی ہیں اور آپ سے مبر کی دعا ما نگ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا ، دوسرے الفاظ میں یہ کہ آپ مصیب کی دعا ما نگ رہے ہیں جب کہ اللہ تعالی سے عافیت کی دعا کرنا چاہئے ، رَبَّنا لائتُ حَمِّلنا مَا لَا طَا قَةَ لَنَا بِهِ ، گزشتہ ہفتہ بھی آپ حضرات کو یہ دعا بتلائی ھی خصوصاً آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو خاص طور سے یہ دعا بتلائی ھی خصوصاً آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو خاص طور سے اس دعا کا اہتما م کرنا چاہئے جس کا ترجمہ کھاس طرح ہے کہ اے اللہ ہما را ایسا امتحان مت لین جس کو برداشت کرنے کی ہم لوگوں میں طاقت نہ ہو۔ آمین

# ز بردستی کے صبر پر وعدہ بہیں ہے

میرے بھائیو۔ کہ ایک صبر وہ ہوتا ہے جس کا کرنا ضروری ہوتا ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رکھی نہیں ہوتا ہے جس کا انتقال ہو گیا اور خوب واویلا مچائے،
روئے دھوئے شکا بیتیں کی، یہ کیا وہ کیا، دس پندرہ دن خوب روئے، اور دیکھا کہ
اب آنکھوں میں آنسووں کا سمندر بھی خشک ہو گیا تو کہتے ہیں چلویار اب صبر کرو
ایسا صبر کسی بھی کا م کانہیں، کیونکہ اسکے بغیر تو کوئی چارہ کا رہی نہیں، اور ہاں یہ بھی

سن لوکه رونے سے تو کوئی مراہ واوا پس نہیں آتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو لوگ خوب جی جو کررو تے آنسووں کا سمندر بہا دیتے، یا اگر رونے سے مصیبت ٹل جاتی ، تو لوگ رونے میں کسی بھی قتم کی کسراٹھا نہیں رکھتے ، آدمی روتا ہے خوب روتا ہے اور جب کھی بن نہیں پڑتا ہے تو کہتا ہے کہ صبر کے بغیر تو کچھ بھی چارہ کا زہیں ، اس صبر پراللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی اجروثوا بنہیں ، حدیث میں نے سنائی کہ ، اِنَّامَ الصَّبرُ عِندَ الصَّدمَةِ اللّاولِلٰی ،

جیسے کہ بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ تمہارا کنٹینر جو فلاں ملک سے آر ہاتھا سمندر میں ڈوب گیا اوروہ کہتے کہ، اَلْحَمدُ لَلّٰهِ عَلَی کُلِّ خَلْ کُلِّ عَلی کُلِّ عَلی کُلِّ عَلی کُلِّ عَلی کُلِّ عَلی کُلِّ عَلی کُلِ میں ہرحال میں اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہوں لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کا کنٹینر ڈوب گیا اور آپ الحمد للہ کہتے ہو، الحمد للہ تو نعمت کے ملنے پر کہا جاتا ہے فر مایا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ اس نے میر اکنٹینر ڈبویا اگر میں اس پرصبر کروں گا تو اللہ تعالی کی طرف سے میرے لئے جنت میں کئی کنٹینر ہوجا کیں گے، اللہ تعالی کی طرف سے دنیا میں بھی اس کا مجھے کئی گنا زیادہ تو اب ملے گا اور آخرت میں جو اللہ تعالی نے میرے لئے مقدر کیا ہے وہ تو تمام چیز وں سے بہتر ہے۔ میں جو اللہ تعالی نے میرے لئے مقدر کیا ہے وہ تو تمام چیز وں سے بہتر ہے۔

# رونا دھونا بھی منع نہیں ہے!

لیکن اس کا پیجی مطلب نہیں ہے کہ اسلام رونے دھونے سے منع کرتا ہے پچھلوگ اتنا تشدد کرتے ہیں اوراتی تختی برتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا اورلوگ روتے ہیں تو ادھور ہے تئم کے مفتی اور ادھور ہے تئم کے مولوی کہتے ہیں کہ تہہیں روتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ نہیں میرے بھائیو۔ یہ بات غلط ہے رونا بالکل منع نہیں ہے شریعت کسی کی فطرت کو اور طبیعت کو دبا نانہیں جا ہتی ہے شریعت انسانی فطرت کا پورا پوراخیال کرتی ہے۔

### واقعه

میں آپ کوایک واقعہ سنا تا ہوں جناب نبی اکرم علیہ کی نواسی یعنی حضرت زینب کی بیٹی دم توڑ رہی تھی سکرات کے عالم میں تھی تو بیٹی نے اینے والدمحتر م جناب رسول الله عليه عليه كالسبيع على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه كالله ك اییخ زندگی کے آخری کمحات میں ہیں وہ دم توڑر ہی ہے اللہ کے واسطے آ کر ذرا مجھے تسلی دیدو،حضور الله وین کا بہت اہم کا م کررہے تھاس کئے حضور علیہ نے پہلے معذرت کردی، بیٹی نے شم دلائی جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کو بھی شم دلاتی ہے کہ یٹے تجھے یہ کھانا ہی پڑیگا اور پر منع نہیں ہے اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اس قتم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے مثلا ماں کہے کہ بیٹا تجھے میراا تنا کام کر دینا پڑیگا تجھے فلاں کی قتم، تو شریعت کے اعتبار سے اس قِسم کی قسم دلانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیکن اس کو بورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے بہر حال ،تو حضرت زینب ؓ نے کہلا بھیجا كة كوآپ كى بى كى قىم،آپ كواپنى بىلى كى خرر يو چينے كے لئے آنا ہى يراياً۔

بہر حال بیٹی ہے،اتن محبت سے بلارہی ہےتو جانا تو پڑیگا،وہاں پر جتنے صحابہ کرام بیٹھے تھے سب کواینے ساتھ میں آپ علیقہ لیکر گئے ،نواسی کوگھر میں سے بلوایاا پی گود میں رکھا جو بچی تھی اس کے انتقال کا وقت قریب تھا اوراس کا انتقال ہو گیا ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيهِ رَاجِعُونَ ) آپ عَلِيلَةٍ كَ آنكھوں سے آنسوئيك يڑے حضور حاللہ علیہ خوب روئے ،حضرت عبدالرحمٰن بنعوفٹ ساتھ میں تتھانہوں نے پوچھا کہ اےاللہ کے رسول 'علیجی آپ مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں ، اور آپ خودروتے ہیں عبدالرحمٰن بن عوف کا بیسوال بھی ہمارے لئے ہی تھا صحابہ کرام جوسوال کرتے تھے وہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لئے کرتے تھے اس لئے نہیں کہ صحابہ کرام کوحضور علیہ کے کسی فعل پر اعتراض تھا ،یا وہ آپ حاللَّه کے فیصلے سے نالا ں تھے۔ بلکہاس لئے کہ صحابہ کرام بھی بعد میں آنے والوں علیہ کے منصلے سے نالا ں تھے۔ بلکہاس لئے کہ صحابہ کرام بھی بعد میں آنے والوں کے لئے آئیڈیل اور نمونہ بننے والے تھے اللہ تعالی صحابہ کرام کو ہما ری طرف سے جزائے خیرعنایت فرمائے (امین) کہانہوں نے ہمارے لئے مسئلہ کوواضح کر دیا كه حضور عليه آپ خود ہميں منع كرتے ہيں اور آپ خودروتے ہيں حضور عليه نے فرمایا کہ عبدالرحمٰن بیرونا اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کے دلوں میں رحمت کے طور پر رکھا ہے اللہ تعالی جس کے دل میں رحمت کو رکھتا ہے اسی کو مصیبت کے وفت رونا آتا ہے عبدالرحمٰن رونا شریعت میں منع نہیں ہے رونا چلا ناواویلا مجانا سینہ یر مارنا اور بیرکہنا کہ میرے تاج تم کہاں چلے گئے اب میرا کیا ہوگا اب میری خبر گیری کون کر یگاتم توایسے تھےتم توایسے تھے، یہ جوکلمات کیے جاتے ہیں اوراس طرح سینہ وغیرہ یٹنے کی جو حالت بنائی جاتی ہے وہ منع ہے، ورنہ رونے میں شریعت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔

# میت کے گھر والوں کا خیال

بلکہ اسلام نے تو تین دن تک سوگ منانے کی اجازت بھی دی ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہوتو اسکو کھا نا بنانے سے فارغ کر دو، اوراس کواس کے رشتہ داراوراس کے خاندان والے اڑوس پڑوس والے اس کو کھا نا پہنچایا کریں، اور حضور علیق نے اسکی وجہ یہی بیان فر مائی ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہوا ہے ان کوصد مہ پہنچا ہے ان کو تکلیف پہونچی ہے لہذاوہ کھا نا بہنی و ناتبیں بناسکتے ہیں کھا نا بنانے میں ان کا دل نہیں گے گا،تم ان کے گھر کھا نا پہنچاؤ ، لیکن معاملہ الٹا ہو چکا ہے جن کے گھر پرمیت ہوگئی ہے ان کو کڑھی کچھڑ ی بنانے کی پہلی فکر ہوتی ہے کہ لوگ آئے ہیں ان کو کیسے کھلائیں گے، آئے کل ہمارا پیمال ہو چکا ہے۔

کہلوگ آئے ہیں ان کو کیسے کھلائیں گے، آئے کل ہمارا پیمال ہو چکا ہے۔

## بچوں سے پیارکرنے کا مسکلہ

اسلام نے بچوں سے بیار کرنے کی اجازت بھی دی ہے ایک مرتبہ حضور علیہ نے ایک جا ایک مرتبہ حضور علیہ نے ایک بھوں نے فر مایا کہ میں نے تو اب تک کسی بچہ کا بوسہ لیا ہی نہیں حضور علیہ نے نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تو اب تک کسی بچہ کا بوسہ لیا ہی نہیں حضور علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تیرے دل میں رحم اور کرم پیدا ہی نہیں کیا ،اسلام ایسانہیں کہتا ہے کہ آپ چوبیں گھٹے مسجد ہی میں بیٹے رہو بالکل ٹائم ہی نہ دو،اسلام ایسانہیں کہتا ہے کہ آپ چوبیں گھٹے مسجد ہی میں بیٹے رہو اسلام ایسانہیں کہتا ہے کہ چوبیں گھٹے مکا نے کے اندر ہی رہو، آپ کی اس کنٹری کے اندر سب سے بڑی بیاری یہ بھی ہے کہ آپ اپناٹائم یا تو کام پردیتے ہو، یا آپ اپناٹائم ٹیلی ویزن پردیتے ہو، بیوں کے پاس آپ اپناٹائم نہیں دے پاتے ہیں۔

یمی بچه چر مارکٹ میں جائیگا یہی بچه چرروز گاری پر جائیگا، یہی بچه پھر باہر کی زندگی میں اینے جذبات محبت کوتسکین دینے کی کوشش کر رہا ،اور جب آ وٹ آ ف کنٹرول ہوجا تا ہےتو پھرتعویذ لینے کے لئے ادھر سے اُدھر پھرتے ہو،اور دعا ئیں کرواتے ہو،تم نے اپنے بچوں کومحبت ہی کہاں دی؟ میرے بھائیو، دن میں ایساٹائم مقرر کرو کہاینے سب بچوں کولیکر بیٹھو،ان کو پیار دو،ان سے محبت کرو،خدائے پاک کی قتم اس طرح بچوں کو وفت دینا پیجی بہت بڑے اجر وثواب کا کام ہے، ذرا آپ ایسا كركے تو ديھو تواب ملے گا بچوں كو بچين ميں محبت ديني نہيں ہے اور پھر بڑھا ہے میں بچوں سے محبت مانگنی ہے تو پھرایسا تبھی نہیں ہوتا ہے،جیسی کرنی ویسی بھرنی،تو چو لھے میں جائے اس قتم کے ٹیلی ویزن، اس قتم کی بزی لائف کوڑا کرکٹ پر جائے،جس میں انسان اینے بچوں کوبھی پیار نہ دے سکے مبہح جاتے ہیں تو بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔اور جبرات کوآتے ہیں تو بیے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور بیجاری یہاں کی عورتیں اللّٰہ تعالی ان کو جزائے خیر دے کہ بچوں کو اسکول جچوڑ نے جانے کا م بھی ان کے ذمہ ہے اور لینے جانے کا کا م بھی انہیں کے ذمہ ہےاورشاینگ پر جانے کا کا م بھی انہیں کے ذمہ ہےاور بدحفرت صاحب کہاں گئے دوکان پر گئے کام پر گئے ایسامحسوں کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کرلیااور ایسے ہی خاندانی سب مسائل الجھر ہے ہیں اس کی کوئی پر واہ نہیں اس قتم کی مصروف زندگی اسلام پیند نہیں کرتا ہے اور اس سے دنیا کی زندگی میں بھی بہت بڑے نقصان بھگتنے بڑتے ہیں۔

### حسنين سيحضور عليسلة كابيار

بچوں کی محبت فطری چیز ہے جس کے دل میں بچوں کی محبت نہ ہو، وہ انسان نہیں ہے، ایک مرتبہ جناب نبی اکرم علیہ خطبہ دے رہے تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں چھوٹے بچے حضور کے نواسے تھے گر حضور علیہ کی اولا د کے برابر تھے تو ان دونوں کوانی اماں یعنی حضرت فاطمہ ن نیا کیڑا نیا جبہ بہنا یا تھا سرخ لباس بہنا یا تھا اور جبہ تھوڑا بڑا تھا اور جب بڑالباس بہنا یا تھا اور جبہ تھوڑا بڑا تھا اور جب بڑالباس بہنا یا تھا تھے ہیں ٹھوکرگئی ہے۔ یہ دونوں حضور علیہ کی مسجد میں بہنا یا جاتے ہیں ٹھوکرگئی ہے۔ یہ دونوں حضو رعیہ کی مسجد میں اپنے بیروں کے بل چلتے چلتے آئے، گررہے تھے، پھرچل رہے تھے، گررہے تھے، کیرچل رہے تھے، گررہے تھے، کیرچل رہے تھے، کررہے تھے، کیرچل رہے تھے، کیروں کے بل چلتے جلتے اپنے بیروں کے بل چلتے ہیں اللہ کیا رہے تھے، کیروں کے بل چلتے ہیں اور دولا کی دولوں دولوں

حضور الله خطبہ دے رہے تھے آپ الله فی نظیہ نے دیکھا کہ میراحسن اور میراحسین اس طرح ٹھوکر کھاتے کھاتے آرہے ہیں خطبہ دیتے دیتے منبر پرسے نیچا تر گئے دونوں بچوں کواپنی گود میں لیا اور فر مایا کہ، صَدَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی، اِعلَمُوا أَنَّمَا اُموالُکُم وَاوَلَادُکُم فِئنَةٌ ، حضور اللّٰه فی نفت کی چیز ہے یہ آزمائش کی چیز ہے کہ تعالٰی نے پچ فر مایا ہے کہ اولا داور مال یہ فتنے کی چیز ہے یہ آزمائش کی چیز ہے کہ میں رسول ہونے کے با وجود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرسکا تو اسلام اس سے منع میں رسول ہونے کے با وجود اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کرسکا تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ بچوں سے محبت کی جائے بچوں سے پیار کیا جائے ، بہر حال تو ایک

صبرتو وہ ہوتا ہے جو مجبوری والاصبر ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی اجر و ثواب نہیں ماتا ہے ، وَ اللّٰهِ عَاءَ وَ جِهِ رَبِّهِم ، کہ صبرا گراللّٰہ تعالی کوخوش کرنے کے لئے کیا گیا ہے اللّٰہ تعالی کی رضامندی کے لئے کیا گیا ہے تواس پراجر و ثواب ہے اور پھر اللّٰہ تعالی کی طرف سے بڑے بڑے درجات ملتے ہیں اور بیہ بات اوپر والی آیت سے نکل رہی ہے:۔

# صبر کی تین قشمیں ہیں

اورایک بات یہ بھی سن لیں کہ صبر کی تین قسمیں ہیں صبر تین طرح کا ہوتا ہے ایک صبر ہوتا ہے مصیب پر، کہ اللہ تعالی ہما رے ساتھ جو بھی تقدیر کا معاملہ کرے ہم اس پر راضی ہیں، اور عربی زبان میں صبر کا ایک معنی ہوتا ہے عبا دتوں پر اپنے آپ کو جمائے رکھنے میں بھی اپنے آپ کو جمائے رکھنے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے نفس اس کو جمنے نہیں دیتا ہے نفس اس کو باہر کی طرف کھنچتا ہے کیان اسکو اپنا دل لگانا پڑتا ہے اور ایک صبر عن السمعاصی ہوتا ہے اس کا مطلب اس طرح ہے کہ انسان اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچائے اس لئے کہ اس کے کہ اس کی کو کی تا ہے کہ کہ تا ہے کہ اس کو کی خواد ہیں کہ کی کہ کی کی کو کہ کی کو کو کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

# صابرين كى تعريف

قرآن پاک نے صبر کرنے والوں کی بہت تعریف کی ہے اسی لئے تو کہا گیا

كه، إنَّ الإنسَانَ لَفِى خُسُو إلَّا الَّذِينَ امَنُو ا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ وَتَو اصَوُا بِا الصَّبِرِ ،اسَ آیت پاک کاتر جمهاس طرح ہے کہ دوئے زمین پر بسنے والے تمام لوگ خسارہ اور نقصان میں ہیں مگروہ لوگ خسارہ اور نقصان میں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا نیک کام کیاحق کے ساتھ اپنے اور نقصان میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا نیک کام کیاحق کے ساتھ اپنے آپ کولگائے رکھا اور صبر کیا۔

نیز حدیث پاک میں آیا جناب نبی اکرم علیہ فرماتے ہیں کہ ، مَا اُعُطِی اَحَدُ عَطَآءً خَیْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبُوِ الله تعالی کی طرف ہے اگر بندے کوسب سے قیمتی اگر کوئی گفٹ ملا ہے تو وہ صبر کی توفیق ہے جس کو صبر مل گیا تو گویا کہ اسکی زندگی کا میاب ہے اور ایسے لوگوں کی قرآن پاک تعریف صبر مل گیا تو گویا کہ اسکی زندگی کا میاب ہے اور ایسے لوگوں کی قرآن پاک تعریف کرتا ہے کہ ، وَالَّا فِینَ صَبَوُ وَاابُتِ عَلَاءً وَجُهِ رَبِّهِمُ وَاَقَامُو اللصَّلُو قَهُ کہوہ لوگ جو این درب کی مرضی کی خاطر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کا میاب ہیں اور وہ لوگ جو این زکو قائم کرتے ہیں ، یہاں صبر کے بعد نماز کے قائم کرنے کا ذکر فر مایا اس لوگ جو نماز کو قائم کرنے کا ذکر فر مایا اس کے کہنماز کو قائم کرنے کے لئے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔

# خرچ بھی کرتے ہیں

اورآ گے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ،، و اَنفَ قُوامَمَّارَ زَقَنهُم سِرًّا وَ عَلا نِيَةً، اور نیک لوگ وہ ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے مال میں سے خرج کرتے

ہیں کھلے عام بھی اور چھپے چھپے بھی ، دونوں کی تعریف کی گئی ہے، ان لوگوں کی بھی جو چپکے چپکے چپکے خرچ کرتے ہیں ، اور ان لوگوں کی بھی جو علی الا علان خرچ کرتے ہیں اور زیا دہ ثواب چیکے چپکے خرچ کرنے میں ہے، لیکن اگر آپ دکھلا وے کے لئے نہیں بلکہ آپ اس لئے کھلے عام خرچ کرتے ہیں تا کہ اور لوگوں کو بھی خرچ کی توفیق ملے اس پر بھی اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا ثواب ماتا ہے ہمارے ذہنوں میں ایسا ہے کہ صرف چیکے خرچ کرنا ہی افضل ہے، نہیں میرے بھائیو! بلکہ اگر علی اللہ کے داستہ میں علی اللہ کے داستہ میں حالات ایسے ہیں مثال کے طور پر ہمارے بھائیوں میں سے کوئی اللہ کے داستہ میں کے کھلگا تا ہی نہیں ہے۔

آپ نے کھڑے ہوکر کہا کہ بھائی میری طرف سے مبجد ہدایہ کے ہونے والے پروگرام میں اتنا پیسہ، اب آپ نے کھڑے ہوکر کہااس پر دوسروں کوتو فیق ہوئی اور پروگرام میں اتنا پیسہ، اب آپ نے کھڑے ہوکر کہااس پر دوسروں کوتو فیق ہوئی اور کپر دوسروں نے بھی کھوایا تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ نے کیوں ظاہر کیا زیا دہ ثواب کمانے کے لئے ، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لئے اپنے دوسر سے بھائیوں کے اندر سے بخل کی بھاری کو دور کرنے کے لئے آپ نے دوسر سے بھائیوں کے اندر سے بخل کی بھاری کو دور کرنے کے لئے آپ نے کیا۔ کیا آپ نے بہیں دیکھا کہ جماعت میں جب تھکیل کرتے ہیں تو پہلے تو کوئی لکھا تا ہی نہیں ایک بندہ لکھا تا ہے تو پھر دوسر سے کو ہمت ہوتی ہے اب زیا دہ تر ثواب کس کو ملے گا جس نے راستہ بتایا جس نے پہلے اپنا نا م کھوایا دوسروں کو بھی ملے گالیکن زیا دہ ثواب

اسکوہی ملے گاتو لوگوں کوتر غیب دلانے کے لئے جو مال ظاہر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کے یہاں اس پر بھی بہت بڑا ثواب ہے۔

## برائی کابدلہ اچھائی سے دیتے ہیں

اور نیک لوگوں کے بارے میں آیا کہ ،، وَیَددُهُ وُنَ بِا لُحَسَنَةِ السَیْئَةِ،

کہ نیک لوگ وہ ہیں جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں اگر کسی نے برائی کی بدسلوکی کی تو وہ اس کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں کسی نے آپ کی نفیبت کی آپ نے اسے مدید بھیجے دیا کسی نے آپ کو ماراستایا، پریشان کیا آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں اسے مدید بھیجے دیا کسی نے آپ کو تکلیف ہوگئی آپ نے اس کو معاف کر دیا کسی کی ہوی نے اس کے شوہر کوستایا شوہر کے کہ کوئی بات نہیں تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے شوہر کوستایا شوہر کے کہ کوئی بات نہیں تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے شوہر کوستایا شوہر کے کہ کوئی بات نہیں تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے شوہر کوستایا شوہر کے کہ کوئی بات نہیں تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے شوہر کوستایا شوہر کے کہ کوئی بات نہیں تو نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس

# برائی کابدلہ برائی سے کب جائز ہے؟

اور بیاس وقت ہے جب کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے میں سامنے والے کی برائی کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، ہمارے بزرگوں نے بی قیدلگائی ہے، مفتی شہیراحمد صاحب عثانی " شخ الہند کے ترجمہ کے حاشیے پر بیہ بات لکھتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کا معاملہ کیا، اور آپ اس کو معاف کردیتے ہیں، تواگران کو شرم آتی ہے کہ یار میں تواس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہوں اور بیتو

میرے ساتھ برابراحھاسلوک کئے جا رہا ہے۔ میں اس کو پھر مارتا ہوں یہ مجھ پر پھول برسا تا ہے میں اس کو گالیاں دیتا ہوں اور بیر مجھ کو دعا ئیں دیتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔لیکن کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہتم معاف کرتے رہومعاف کرتے رہو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے رہو۔ اور وہ سر سے اویر چڑھ جاتا ہے کہ دیکھومیری کتنی وقعت ہے،اسلام اسکوبھی پیندنہیں کرتا ہےاب آئندہ اس کومعاف نه کرنا بی بھی اسلام سکھا تا ہے اسلام نه ظالم بنا ناپیند کرتا ہے نه مظلوم بنا ناپیند کرتا ہے اسلام صاف ستھرا مذہب ہے جناب نبی کریم علیہ دعا فر ماتے تھے کہ، ٱلْلَهُمَّ إِنِّي اَعُوذُبِكَ مِن اَنُ اَظُلِمَ اَوْ أَظُلَمَ ، كها الله مين تيري يناه ما تكتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی برظلم کروں یا مجھ برکوئی ظلم کر ہے،علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ظالم کومعاف کردینے کی بنایراس کاظلم اور بڑھتا ہے اس کا تکبر بڑھتا ہے تو پھرایسے آ دمیوں کومعاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اگرتم نے معاف کیا تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہتم اس کے ظلم کے بڑھنے پراسکی مدد کررہے ہو، اسی لئے حضرت تھانو کُا سینے بیان القرآن کے حاشیہ میں لکھتے ہیں کہ، اَلتَّ حَبُّرُ مَعَ المُتَكَبِّر صَدَقَةٌ . كما يك آدمي الرَّتكبركرتا بيتوايية دمي كيساته تكبركرنااس کے ساتھ بڑائی کا معاملہ کرنا ہی صدقہ کا ثواب رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب کیابات کرہے ہیں بیہ فتی صاحب کی بات نہیں ہے بیہ حفزت حکیم الامت ٌ

کی بات ہے اور میں اس کا مطلب سمجھا تا ہوں کہ ایک آ دمی اگر تکبر کرتا ہے تو ایسے آ دمی کے ساتھ تکبر کرنا ہی صدقہ کا ثواب رکھتا ہے ایک آ دمی تکبر کرنے والا ہے اور آپ اسکے سامنے جھک کرجاتے ہیں تو اسکا تکبر اور بڑھے گا اور ایک بٹن کھلا ہے تو کل دو کھولے گا اور پھر وہ کہے گا کہ بھائی این تو ایسا دادا ہے کہ بڑے بڑے لوگ این کے سامنے جھکتا ہے۔

تواس کا تو تکبر بڑھ جائےگا اوراس کے تکبر کو بڑھانے میں کس نے مدد کی؟ آپ نے کی ،اس لئے کہ آپ اس کے سامنے جھک کر چلے ،توایسے لوگوں کے ساتھ تکبر سے ہی پیش آؤ تا کہاسکا تکبرٹوٹ جائے اور ہاں بیبھی یا در کھیں کہاس کے ساتھ تکبر ظا ہر کرنے میں منشاء بیہ ہو کہ اس کا تکبر ٹوٹے اپنا تکبر ظاہر کرنامقصود نہ ہو، بلکہ مقصود بہ ہوکہ اس کا تکبر مجھے توڑنا ہے، تا کہ بہتکبر کے گناہ سے نے جائے ۔اوراگر سامنے والا آپ کے بلندی اخلاق سے پیش آنے کی بنا پراس کا دل نرم ہوجا تا ہے تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ ،ورنہ پھر اس کو معاف مت کرو تو فر ما یا کہ وَيَدرَءُ ونَ بِالحَسَنَةِ السَيِّئَةِ ، كَه نِيكُ لوَّكُ وه بَين جوبرائي كابدله الحِمائي سے دیتے ہیں اور ۲۴ ویں یارے میں اس کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ ،وَ لا تَستَوی الحَسَنَةُ وَلَا السِّيِّئَةُ، إدفَع بالَّتِي هِيَ أَحُسَن، كَاوُّلُول كَمَاتُها أَيُّا لَي كة ربعه پیش آؤ،لوگوں كا دفاع احِما كَي كة ربعه كرو، فَا الَّاذِي بَيْنَكُ

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌ حَمِيْمٌ ، كما كرآپا چھاخلاق سے اس كے ساتھ پيش آتے ہيں اگروہ آپ كارشمن ہوگا تب بھی وہ آپ كا يكادوست بن جائيگا۔

# یچگرگردے والا کام ہے

اور بیکام بڑامشکل ہے کہ کوئی ہم کوستائے اور ہم اسکے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اس لئے فرمایا کہ ، وَمَا یُلَقَّهَا اِلَّا الَّذِینَ صَبَرُو ُ ا ، کہ اس چیز کوکوئی حاصل نہیں کرسکتا ہے مگر وہی جس کے اندر صبر کا مادہ ہوگا، قرآن کہ درہا ہے میں نہیں کہ درہا ہوں کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے وہی و سے سکتا ہے جس کے اندر صبر کی مایا رکھی ہوگی اس لئے کہ صابر جو صبر کرنے والا ہے وہی اس کا بدلہ نہیں لے گا اور معافی کردے گا اور اگر صابر نہیں ہے تو وہ بھی اس کو مارے گا اس کے ساتھ جھگڑا محاف کردے گا۔

# نيك لوگوں كاانجام

اگریداخلاق کسی نے اپنے اندر پیدا کر لئے تو قرآن پاک ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا تا ہے کہ، اُو لَئِکَ لَهُمْ عُقبَی اللَّادِ ، کہا یسے لوگوں کے لئے جنت کا بہترین مکان ہے ایسے لوگوں کے لئے ہم نے جنت میں منزل تیار کررکھی ہے، اور بڑی خوب جنت ہوگی، جَنْتُ عَدُنٍ یَدُخُلُونَهَا ، کہوہ لوگ جنت میں داخل

ہونگے اوران کے آباءان کے ازواج اوران کی اولاد، وَمَن صَلَحَ ، اور جو بھی نیک لوگ ہونگے وہ جنت میں داخل ہونگے اور اعزاز کے ساتھ داخل ہونگے ، کیسا اعزاز ، فرشتوں کے سلام کے ساتھ اعزاز ہوگا فرشتے کہیں گے کہ، سَلام عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرتُمُ

کہتم نے دنیا میں صبر کیااس لئے فرشتے تمہیں سلام کرتے ہیں دوسری جگہ کہا گیا ، اَلَّـذِينَ تَتَوَفُّهُمُ المَلائِكَةُ طَيِّبينَ يَقُولُونَ سَلاَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا لُجَنَّةَ بمَا كُنتُم تَعُمَلُونَ ؛ اس كوايك جلد بركها كياكه ،سكلامٌ قَولًا مِّنُ رَّبِّ الرَّحِيْمُ، اس كوايك جَلد كَه اللهُ مَ وَيُهَا سُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمُ فِيهَا سَلاَمٌ ، كهابِ جنت والوائم يرسلامتي هو،ا بي جنت والواجم تمهارااستقبال كررہے ہيںاس لئے كہ ہم نے جو بھی تعليمات اللہ تعالى كى طرف سے رسول اللہ علیلہ کو لیجا کر دی تھی تم نے ان تعلیمات برعمل کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے د نیا میں بھی سلامتی کے ذرائع مقدر فر مائے ، اور جنت میں بھی ہم سب کوسلامتی کے ساتھ داخل فر مائے ، اور اخلاص کے ساتھ ان تعلیمات برعمل کرنے کی تو فیق نصیب فرمائے امین

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم واخر دعواناان الحمد لله رب العالمين

#### بسسم الله الرحس الرحيم

#### اقتبياس

قرآن یاک کی اہمیت اس بات سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی مقدس ترین کتاب ہے اتنی بڑی كتاب ہے جس كے بارے ميں قرآن كہتا ہے كه، أبو أنسز لُنا هٰ ذَاا لُقُرُانَ عَلْي جَبَل لَرَايَتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنُ خَشُيةِ اللّهِ، كما كراس قرآن كوبم كسى يها را تارت تواس کی تابنا کی اوراس قرآن یاک کے اندر جوصفت جمال ہے اور جوصفت جلال ہےان دونوں کے سنگم کو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی برداشت نہیں کرسکتا اللہ تعالی نے اپنی تھوڑی سی بخلی جبل طور پر تجيجي تقي تو وه ريزه ريزه هو گياتها قرآن بھي تو الله تعالى كي صفت بخلی کو لئے ہوئے ہے قرآن یا ک تواس آیت کو بھی لئے ب، اَللَّهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالاَرضِ ؛ الله آسانون اور زمینوں کا نورہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# قرآن پاکاپنے حقائق اور د قائق کی روشنی میں

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده، وعلى الله من الله من الله من الله من الله من الله واصحابه الذين اوفوا عهده اما بعد فا عوذ با لله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فَإنَّمَا يَسَّرُنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَسِّرَ بِهِ الله الرحمن الرحيم، فَإنَّمَا يَسَّرُنهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَسِّرَ بِهِ الله الرحمن الرحيم، أَهُلكُنا قَبْلَهُمُ مِنْ قَرُنٍ، فَلُ تُحِسُّ مِنْهُمُ مِّنُ اَحَدٍ اَوْ تَسُمَعُ لَهُمُ رِكْزًا،

بسم الله الرحمن الرحيم، طه ما أنزَلنا عَلَيكَ القُرانَ لِتَشقى إلاَّ تَذكِرَةً لِّمَن يَّخشٰى تَنزِيلًا مِمَّن خَلَقَ الارضَ وَالسَّمُواتِ العُلٰى صدق الله مولانا العلى العظيم وصدق رسوله لنبى الامى الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

# قرآن پاک الله تعالی کا بیغام ہے

دوستو بزرگواور عزیز و ۔ پیصرف اللہ تعالی کافضل ہے کہ اس نے آج کی رات اپنے فضل سے سواہویں پارے کا آغاز کر دیا ہے اور اپنے انعام سے بڑے پیارے ماحول میں ہمیں آ دھا قرآن سنایا اللہ تعالی ان آیات پرغور کرنے کی اور تدبر کرنیکی اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فر مائے امین مدبر کرنیکی اور اس کے بعد عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فر مائے امین میرے بھائیو! قرآن پاک اللہ تعالی کا ایسی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالی کا اپنی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالی کا اپنی مقدس کتاب ہے جو اللہ تعالی کا اپنی بندوں کے نام ایک خط ہے جو ہر وقت ہر موڑ پر انسانیت کی رہبری کرتا ہے بندوں کے نام ایک خط ہے جو ہر وقت ہر موڑ پر انسانیت کی رہبری کرتا ہے کہ میات کی سبق سکھلاتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں دنیا کے اندر زندگی گز ارنے کا میات کے میابدی پیغام ہے۔

### قرآن بے مثال ہے

یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کی مثال اب تک نہ دنیا میں کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کوئی پیش کر سکا ہے اور نہ کوئی پیش کر سکے گا، اور قرآن پاک نے بہت پہلے اس کا چلانے کیا تھا کہ، وَإِن کُونَتُمُ فِی دَیْبٍ مِّمَّا نَزَّ لَنَا عَلَی عَبُدِنَا فَأْتُوا بِسُوْدَةٍ مِّنُ مِّشْلِه ،اس لئے کہ جب جناب نبی اکرم عظیمی قرآن پاک کی تعلیمات اور اسکی آواز کوئیکر عرب کے صحراوُں کے اندرا محلے تو حسد کے مارے لوگوں نے مختلف قسم کے جملے سے، عربی

میں ایک کہاوت ہے کہاسی درخت کے او پر پتھر مارے جاتے ہیں جس درخت ك اوير پيل ہوتے ہيں، يُورُمَى الحَجَوُ عَلَى الشَّجَر ذَاتِ الثَّمَر، اس ك پیچھے لوگ پڑجاتے ہیں اسی سے لوگ حسد کرتے ہیں اسی کے خلاف لوگ تہمت گڑھتے ہیں جس میں کچھ ہوتا ہے،اور جس کےاندر کچھ نہیں ہوتا،اسکے پیچھے کوئی نہیں بڑتا ہے،خالی درخت برکوئی پھرنہیں مارتا ہے، ہندوستان میں اسکی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ آم کا درخت ہے گرمی کےموسم میں اس برمورلگتا ہے پھر اس پر کیری گئتی ہے مگرا بھی آم کا سیزن بہت دور ہوتا ہے کسی کواسکی چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔اس لئے کہ ابھی اس پر پھل نہیں ہے، کین جیسے ہی اس پر پھل بکنا شروع ہو جائے گا تو چوکیدار کی ضرورت بڑے گی ،اس لئے کہا ب لوگوں کے پتھر مارنے کا ڈ رہے۔

#### حضور علی پھی لوگوں نے طعنے کسے

جناب نی کریم علی جہ عرب کے ریگستان میں صدائے حق کولیکرا کھے تو حق کی آوازکو دبانے کے لئے عزت کے بدلہ ذلت کے نقشہ میں ڈالنے کے لئے کسی نے کہا کہ آپ شاعر ہیں کسی نے کہا کہ آپ علی شائیہ رات میں جا کرکسی کے پاس پڑھ لیتے ہیں اور ضبح میں آ کرہم کو سناتے ہیں آپ کے کمال کی کوئی بات نہیں، کسی نے کہا آپ کسی افسانے اور ناول کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں سناتے ہیں بیر نعوذ باللہ) اللہ کی جانب سے نازل شدہ پیغام نہیں ہے اس طرح وہ لوگ کہتے تھے۔

#### م حاللہ کے لئے امی ہونا ہی کمال ہے

دیکھویہاں ایک بات س لوکہ جناب نبی اکرم علی کا گوا می رکھا گیا تھا جب کہ امی ہونا ہمارے لئے عیب کی بات ہے ہم تو یوں کہتے ہیں کہ علم کے بغیر زندگی کوئی زندگی ہی نہیں ہے ،ان پڑھ آدمی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے ان پڑھ آدمی کوئی زندگی ہی نہیں ہے ،ان پڑھ آدمی کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے ان پڑھ آدمی کوئی عزت کی نگا ہوں سے نہیں دیکھا ،لیکن پیارے آقا علی کے لئے ان پڑھ ہونا بی کمال کی بات تھی اسی لئے تو قر آن مجید کہتا ہے ، ھُو اللّٰ ذِی بَعَثُ فِی اللّٰا مِّنْ مِن کِتَابٍ وَ لَا تَحُطُّهُ بِيَمِينِ کَ ،اے مُد علی اللّٰہ قر آن مجید انر نے سے ،فور اللّٰ خِیر انر نے سے ،فور سے ہوں کہ ہونا جا نے تھے اور نہ کسی کتاب کو پڑھنا جا نے تھے اور نہ کسی کتاب کو پڑھنا جا نے تھے اور نہ کسی کتاب کو پڑھنا جا نے کے بعد بھی لکھنا نہیں آتا تھا۔

یادکروسلے حدیدیو کہ جب مشرکین مکہ کویہ پتہ چلا کہ جناب نبی اکرم علیہ عمرہ کے ایک ترصلے حدیدیو کہ جب مشرکین مکہ کویہ پتہ چلا کہ جناب نبی اکرم علیہ عمرہ کے لئے تشریف لا رہے ہیں ،اس لئے داخلہ کی اجازت نہیں ملے گی ، چنانچ سلح ہورہی تھی چھ شرائط لکھے جارہے تھے ،حضور علیہ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہتم اپنے ہاتھ

سے کھواس لئے کہ میں لکھنانہیں جانتا ہوں،اور یہ بہت بعد کا واقعہ ہے مدینہ منورہ جانے کے بعد کا واقعہ ہے کئی سال گزر جانے کے بعد کا واقعہ ہے کئی سال گزر چیا ہے تھے گر حضور علیلیہ کی کھینا اور پڑھنانہیں آتا تھا۔

#### قرآن ياكآ ہستہآ ہستہ سنناجا ہئے

اورد کیھو مجھے ایک بات یا دآ رہی ہے کہ قرآن یاک کوآ ہستہ آ ہستہ سننا چاہئے نہ کہ اسپیڈ ہے، گجراتی لوگ جلدی والی تر اوت کو زیادہ پیند کرتے ہیں کہ فلا ں جگہ جلدی تراوت کے ہو جاتی ہے اسلئے وہاں جاتے ہیں یہ بات غلط ہے قرآن آہستہ آ ہستہ سننا چاہئے اسکی دلیل سنار ہا ہوں کہ جناب نبی اکرم علیہ کے لکھنانہیں جانتے تھے صرف پڑھنا جانتے تھے اس لئے جب جرئیل امین آیات کیکر آتے تھے تو حضو رعی الله اسکو جلدی جلدی برا صفتہ تھے۔ اور وہ کیوں؟ تا کہ بھول نہ جائیں دیکھوبچین میں ماں بچیکو بھیجتی ہے کہ دیکھو بیٹا دس پیسہ کا بیلا نا بچیس پیسہ کا بیلا نا اور یا پنچ بیسہ کا بیلا نا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو مار کیٹ جانے تک یہی دہرا تار ہتا ہے کہ دس پیسه کابیر، بندره پیسه کابیر، اور تجیس پیسه کابیرلا نا ہے اور وہ اس طرح بار بار کیوں د ہرا تا ہے تا کہوہ بھول نہ جائے۔جناب نبی اکرم علیہ بھی شروع وحی کے زمانہ میں ایسا ہی کیا کرتے تھے قرآن یاک نے آپ علیہ کوروکا کہ، کلا تُحرِّکُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُانَهُ فَإِذَا قَرَانَاهُ فَاتِّبِعُ قُرُانَه ثُمَّ إِنَّ عَلَينَا بَيَانَه ، كها مِحْمُوع بِي عَلَيْتُ اپنی زبان كوبار بارمت بها وَ، یا دکروانا اس كو پڑھوانا اس كوتمها رے د ماغ میں محفوظ كروانا اس كی ادائيگی كے طریق بتلانا بیسب ہماری ذمه داری ہے ہم اسكوتمهیں بھولنے بیس دیں گے۔ بال وہی چیز ہم تمهیں بھولنے دیں گے۔ بال وہی چیز ہم تمهیں بھولنے دیں گے جوہم نے بھلانا چا با، اسی كوسورہ اعلی میں ارشا وفر ما یا كه ، مسئن قر فك فلا تنسلی الله مَا شَاءَ الله ، تو میں بیوض كرر با ہوں مير ب بھائيو! كه حضور علی ہونا بيكمال كی بات ہے اور ہمارے اندر عیب كی بات ہمائیو! كه حضور علی ہونا بيكمال كی بات ہے اور ہمارے اندر عیب كی بات ہمائیو! كه حضور علی ہونا بيكمال كی بات ہے اور ہمارے اندر عیب كی بات

#### حضور علی ہونے کی وجہ

آپ عَلَیْ کامی ہونا بہتر ہے اور اس کی دووجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہس کو قر آن مجید نے خود ذکر فرمایا ہے کہ ، وَ مَا کُنْتَ تَتُلُو مِنُ قَبُلهِ مِنُ کِتَابٍ وَ لَا تَحُطُّ فَهُ بِيَ مِينِ كَتَابٍ وَ لَا لَا رُتَابَ السَمُ بُطِلُون ، اگر حضور اکرم عَلِی ہِسِی تَحُطُّ فَہ بِیَ مِینِ کِ اِذًا لَا رُتَابَ السَمُ بُطِلُون ، اگر حضور اکرم عَلِی ہِسِی کِ مُحَرا ہے یہ یہ وہ تے ، یا کسی دار العلوم میں پڑھ کرآئے ہوئے ہوئے ہوتے ، اور پھر لوگوں کے سامنے قرآن کریم جیسی عظیم ترین کتاب پیش کوئے ہوتے ، اور پھر لوگوں کے سامنے قرآن کریم جیسی عظیم ترین کتاب پیش کرتے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں تھی ، لوگ کہتے کہ اس میں کو نسے کمال کی بات ہمیں تا ہوئی میال کی بات ہمیں کو نسے کمال کی بات حاصل کی ہے ؟ آپ نے تو ایک بڑی یو نیورسیٹی میں پڑھا ہے ، بڑے استاذ کے پاس تعلیم حاصل کی ہے ، پھرآپ اگر ایسا کلام پیش کرتے ہیں ایسا آرٹیکل بنا کر ہما رہے حاصل کی ہے ، پھرآپ اگر ایسا کلام پیش کرتے ہیں ایسا آرٹیکل بنا کر ہما رہے حاصل کی ہے ، پھرآپ اگر ایسا کلام پیش کرتے ہیں ایسا آرٹیکل بنا کر ہما رہے

سامنے پیش کرتے ہیں جس کی ہم مثال نہیں پیش کر سکتے تواس میں کوئی بڑی بات نہیں ،اس کئے کہ آپ نے بہت بڑی یو نیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ایک آ دمی اگراعلی بو نیورسیٹی میں یا آئسفورڈ پو نیورسیٹی میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہو۔ اوروہ بہترین ککچردے یاا چھے سے اچھا آرٹیل تیار کرے، تو آپ یہی کہیں گے کہ اسمیس کمال کی بات نہیں ہے اس لئے کہ وہ بڑی یو نیورسیٹی میں پڑھ کرآیا ہے اگر اللہ کے رسول علیہ کسی مدرسہ میں بڑھے ہوئے ہوتے اور پھرلوگوں کے سامنے قرآن یا ک پیش کرتے تو اور زیادہ لوگوں کا شک بڑھ جا تا اور وہ کہتے کہ بیقر آن ،نعوذ بالله،الله تعالی کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے بلکہتم اس کواپنی طرف سے بنا كرييش كرتے ہو،اس كوقر آن كہتاہے،إذًا لَّارْتَسابَ السَمُبُطِلُون ،كه باطل یرست لوگ اورزیادہ شک کرتے۔

شک تو پہلے ہی سے کرتے تھے، کین اور زیادہ شک کرتے، اسی کوسورہ فرقان میں اس طرح بیان فرمایا کہ شرکین مکہ نے اس قرآن کوردکرنے کیلئے کہا کہ، ھل ذَا اس طرح بیان فرمایا کہ شرکین مکہ نے اس قرآن کوردکرنے کیلئے کہا کہ، ھل کہ اُساطِیرُ الاوَّلِینَ الْحُتَنَبَهَا ، کہ بیتوا گلے لوگوں کے افسانے ہیں جس کو محمد لکھ لکھ کرلاتے ہیں کسی کے پاس پڑھنے کے لئے جاتے ہیں، فَہِی تُمُلی عَلَیْهِ بُکرةً وَاَصِیلًا، اور پھراس کو پیش کرتے ہیں قرآن پاک نے اس کاردکیا اور فرمایا کہ قرآن پاک نے اس کاردکیا اور فرمایا کہ قرآن پاک سے جلکہ اس کو اللہ تعالی نے قرآن پاک کسی کے پاس جا کرسیھی ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ تعالی نے

نازل فرمایا ہے، ارشاد ہے،، قُلُ اَنْوَلَهُ الَّذِی یَعُلَمُ السَّرَّ فِی السَّمَواتِ وَالاَرْضِ، کہاس قرآن کواس ذات نے نازل کیا ہے جوآسان اور زمین کے تمام بھیدوں کو جانتا ہے، سورہ طاہ میں قرآن پاک کے تنزیل کے سلسلہ میں بھی یہی قال فرمایا گیا کہ، وَإِن تَجُهُرُ بِا الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَی۔

تو میں بیم ص کرر ہاہوں میرے بھائیو۔ کہ ایک وجہ حضور اکرم علیہ کو امی رکھنے کی بیھی، اب آپ بتا ہے کہ اسمیں حضور اکرم علیہ کا کمال ہے یا نہیں، کہ اُمی کے بیچی، مگر ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ پورا قرآن تو کیا دس آیات تو کیا قرآن جیسی ایک سورة کسی نے پیش نہیں کی، اور اب تک بھی کوئی پیش نہیں کرسکا، قرآن کا چلیج اب تک باقی ہے، کوئی ماں کا لال ہے؟ جس نے اپنی ماں کا صحیح دودھ پیا ہووہ میدان میں آئے اور قرآن پاک جیسی ایک آیت پیش کرے نو آپ علیہ کا می میدان میں آئے اور قرآن پاک جیسی ایک آیت پیش کرے نو آپ علیہ کا می ہوناہی کمال کی بات ہے:۔

# مثل لانے کی نا کام کوشتیں

 قرآن مجیر قیامت کو بیان کرتا ہے اور یہ بنارہے ہیں کہ الفیل ماا لفیل کہ ہاتھی کیا چیز ہے۔ کیا چیز ہے کیاتم جانتے ہو کہ ہاتھی کیا ہوتا ہے جس کی سونڈ کمبی ہوتی ہے۔ الْقَادِعَةُ کے وزن پر اَلْفِیْلُ

مَالُقَارِعَةُ كوزن ير مَالُفِيْلُ

اور وَمَا اَدُرَاکَ مَاالُقَارِعَةُ کےوزن پر وَمَا اَدُرَاکَ مَاالُفِیُلُ اوراسکی تعریف کیا کررہے ہیں کہ جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور جس کی دم چھوٹی

ہوتی ہےاب یہ کوئی بات ہے۔

### قرآن كامثل كيون ناممكن

### اُمی ہونے کی دوسری وجہ

اورآپ علیہ کے اُمی ہونے کی دوسری ایک بڑی زبردست حکمت میں آپ کو بتلا تا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ کسی مدرسہ میں پڑھے ہوئے نہیں تھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جا ہتا تھا کہ دنیا کی قیادت کرنے والا انسان جس کے صدقه طفیل میں بوری دنیا کو بنایا گیاوہ کسی کےسامنے دوزانو ہوکر بیٹھے،خدا تعالی کو یہ پیند ہی نہیں تھا کہ محمد علیقہ کسی کے شاگر دبنیں اور استاذ کا تو احترام کرنا پڑتا بحضرت على ففرماتي بين كه، أنَّاعَبُدُ مُنُ عَلَّمَنِي حَرُفًا وَاحِدًا فَهُوَ سَيِّـ دُنِـي اَبَدًا، جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھلا دیاوہ ہمیشہ کے لئے میر ااستاذ ہے وہ چاہے تو مجھے ﷺ دے وہ چاہے تو مجھے آزاد کردے، پیخرید نا اور بیجنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس زمانہ میں بازار میں انسان بھی فروخت ہوا کرتے تھے اور غلام کی قیمت ہوا کرتی تھی تو فر ماتے ہیں حضرت علی کہ جس نے مجھے ایک حرف بھی سکھا یا میں اس کا غلام ہوں اللہ تعالی کی غیرت نے اس کو بھی گوارہ نہیں کیا کہ جناب نبي كريم عليلة كاكوئي استاذ بينيه

# جبرئيل كوجهى دوزانو ببيضنے كاحكم تھا

بلکہ ایک بات مجھے بڑی قیمتی یا دآرہی ہے، حدیث جبرئیل میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضورا کرم علیہ کے سامنے پچھ سوالات کرنے کے لئے جبرئیل آئے تھے

تو جبرئیل بھی دوزانو ہوکر بیٹھے تھے،اور جبرئیل تو آسان سے پیغام کیکر آتے تھے مگر حديث ياك مين آياكه، ووَضَعَ كَفَّيهِ عَلَى فَخِذَيهِ ، كه جبرينك كاكبي محمر بي طاللہ علیہ کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا دو زانو ہو کرایسے بیٹھے تھے کہاپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت جرئیلؑ نے اپنے دونوں زانوں پر رکھی تھی۔ حالا نکہ اگر دیکھا جائے تو جبرئیل کچھ سکھنے سکھانے کے لئے آئے تھے،تو کم ازکم دونوں برابر بیٹھتے ، یا جبرئیل ٹیک لگا کر بیٹھتے ، مگراللہ تعالی کی طرف ہے حکم تھا کہ جبرئیل اگر چیتم فرشتوں کے سردار ہو، مگرتم ایسی شخصیت کے پاس جارہے ہوجوانسانوں، جناتوں فرشتوں، آسانوں، زمینوں، سب کے سردار ہیں اس لئے تم ادب سے بیٹھنا، اسی لئے اللہ تعالی نے فر مایا کہ حضور اکرم علیہ کو براہ راست ہم پڑھاتے ہیں ان کا کوئی استاذنہیں ہوسکتا۔

بلکہ ایک مقام تو وہ آیا کہ جہاں جرئیل بھی نہیں جاسکے حضرت جرئیل نے فرمایا کہ اب آپ آگے جائیے، میں نہیں جاسکتا ہوں، بہر حال اللہ کے رسول علیہ کواللہ تعالی نے اس لئے بھی نا واقف اورامی رکھاتھا تا کہ آپ علیہ کا کمال ثابت ہوجائے جیسا کہ آپ نے شاہوگا آج سے چار پانچ سال پہلے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کسی ملک میں قرآن پڑھتا تھا اسکی کیسیٹ بھی فروخت ہوئی ہیں۔ آپ حضرات نے بھی خریدی ہوگی تو آپ کو تجب ہوا ہوگا کہ بھائی یہ کیسے پڑھ رہا ہے جبکہ اس بچہ نے بھی خریدی ہوگی تو آپ کو تجب ہوا ہوگا کہ بھائی یہ کیسے پڑھ رہا ہے جبکہ اس بچہ

نے کہیں پڑھانہیں ہے اور پھر بھی اتنا اچھا پڑھتا ہے اس طرح کا آدمی اگر کلام پیش کرے تو آدمی کو تعجب ہوتا ہے، اور اس کے کمال کا اعتراف کرنا پڑتا ہے، جناب نبی اکرم علیہ بھی کہیں پڑھے ہوئے نہیں تھے اور آپ علیہ نے پیش کردیا تو بیآ ہے علیہ کے لئے زیادہ کمال والی بات تھی۔

# اہل علم کی ایک خاص فضیلت

میں یہ وض کررہا ہوں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ ،مَا اَنزَلنَا عَلَیکَ
اللّهُ وانَ لِتَشُقَی، کہ ہم نے آپ پرقرآن پاک اس لئے ہیں نازل کیا کہ آپ
تکلیف میں پڑجا کیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے قرآنی
علوم دیۓ ہیں، یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر سعادت منداور نیک
نصیب والاکوئی نہیں ہے، الحمد للہ حضرات علماء کرام بھی اس میں داخل ہیں جوقرآن
پاک کی تعلیمات کو بچھ جانتے ہیں، قرآن پاک کی بچھ سو جھ ہو جھ رکھتے ہیں، اس
پاک کی تعلیمات کو بچھ جانتے ہیں، قرآن پاک کی بچھ سو جھ ہو جھ رکھتے ہیں، اس
پاک کی تعلیمات کو بھی بیتہ چلا کہ سکون واطمینان کا نام و ہیں پر رہے گا جہاں قرآن
پاک رہے گا۔

اس لئے ہمیں قرآن پاک کا سیھنا اور اس کا سکھا نا بہت زیا دہ ضروری ہے ، اس آیت کریمہ کی تفییر کرتے ہوئے مجھے یاد آر ہا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے طبرانی شریف کے حوالہ سے اور حضرت ثغلبہ ابن الحکم گی روایت کے ذیل میں نقل فر مایا

ہےاورعلامہ ابن کثیر نے اس روایت کی سند کو جید قرار دیا ہے ،علاء کرام کے لئے اسمیس خوش خبری ہے، اور ان حضرات کے لئے بھی جن کو اللہ تعالی نے اینے علوم دیئے ہیں کہ اللہ تعالی اینے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے کرسی لگا ئیں گے اور علماء کرام کو بلائیں گے کہا ہے علماء کرام ۔ میں نے اپناعلم تمہارے اندراس لئے رکھاتھا تا کہ میں تہہار ہے تمام گنا ہوں کومعاف کر دوں ، جا ہے وہ گناہ کتنے ہی زیاده ہوں، مجھےاسکی کوئی پرواہ نہیں ۔اباگر میں تمہیں جہنم میں ڈالتا ہوں تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ میں نے اپنی صفت علم کوجہنم میں ڈالا ،ایک حافظ کے سینہ میں قرآن ہوتا ہے،ایک عالم کے پورے بدن میں قرآن یا ک کاعلم ہوتا ہے اب اگر اس کوجہنم میں ڈالا جائے تو اس کا مطلب تو بیہوا کہ قر آن یاک کوجہنم میں ڈالا گیا لہذاعلماءکرام کے لئے تو کتنی کوشخبری ہے۔

اور صحیحین کی روایت میں تو آیا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بو جھ دیتا ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جوعلم دین حاصل کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اس ملک میں بھی کچھلوگ اپنے بچوں کو قرآن پاک کے علم کے لئے فارغ کر دیتے ہیں اللہ تعالی ان کی کوششوں کو بار آور فر مائے میرے بھائیو۔ میں آپ کو اور زیا دہ شوق دلاتا ہوں کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک بڑھا وَ اپنے بچوں کو اس کا حافظ بناؤ۔

# اینے بچول کومتشرع عالم بنائیں

لیکن مجھے ایک افسوس بھی ہوتا ہے جہاں میں ایک مثبت پوئٹ ذکر کرتا ہوں وہاں میں ایک مثبت پوئٹ ذکر کرتا ہوں کہ جہاں بھی میں نے دیکھا میں آپ کے مانچیسٹر کی بات نہیں کررہا ہوں بلکہ جہاں بھی جانے کا مجھے اتفاق ہوا کبھی کوئی کہتا ہے کہ مفتی صاحب بیرحافظ ہے لیکن دیکھوتو اس کی ڈاڑھی کا ٹھکا نہ نہیں ،اس کے بدن پر اسلامی شعائر کا ٹھکا نہ نہیں ،اس کے بدن پر اسلامی شعائر کا ٹھکا نہ نہیں ،اس لئے میں آپ سے کہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ہم متشرع عالم بنا کیں دیندار عالم بنا کیں دیندار عالم بنا کیں۔

#### اللّٰدنے ہم پر بھروسہ کیا ہے

دیکھومیرے بھائیو۔ باپ جبگھرسے نکلتا ہے تواسی بچہ کے پاس گھر کی چاہی دیتاہے جس بچہ پراسکو بھر وسہ ہوتا ہے، ایک کلاس ٹیچر جب اپنی کلاس سے کسی ضرورت سے باہر جاتا ہے تو اپنی الماری یا اپنے ڈیسک کی چابی اسی بچے کے پاس دیتا ہے جس بچہ پراسے اعتماد ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اگر کسی کو قر آن پاک کا حافظ بنایا تواس کا مطلب سے ہے کہ اس نے بھروسہ کرتے ہوئے اپنے خزانہ کی چابی اس کودیدی قرآن پاک میں اللہ تعالی کے خزانے موجود ہیں اب اگر کسی کو اللہ تعالی کے دیس اب اگر کسی کو اللہ تعالی

نے قرآن پاک کا حافظ بنایا ہے تو اس کا مطلب میہ ہوتا ہے کہ اسکو اللہ تعالی نے اپنے خزانہ کی جابی دیدی ہے لہذا اسکو بھی اللہ تعالی کے بھروسہ کا پورا پورا خیال کرنا چاہئے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں کہ بھروسہ کی بھینس نے (ہیلہ) یاڑہ دیدیا۔

#### انسانی نسب مذکر سے چلتا ہے

یہ جس ایک بات ہے کہ آدمی کی نسل چلتی ہے نرینہ سے، اگر اسکے یہاں لڑکا پیدا ہوتو خوش ہوتا ہے اور لڑکی پیدا ہوتو ناراض ہوتا ہے حالا نکہ نہیں ہونا چا بیئے لیکن نسل چلتی ہے ندکر سے، اس لئے کہ بیٹی سے نسل چلنے کا سوال ہی نہیں کیونکہ بیٹی تو پرائی ہوتی ہے اسکی ہیں، بائیس سال پرورش کرو، اور پھر شادی کردو، بیٹی آپ کی شادی سے پہلے ہوتی ہے، نام اس کے ساتھ آپ کا لگتا تھا، جہاں شادی ہوئی کہ اب اس کے ساتھ نام اسکے شوہر محترم کا لگ جاتا ہے اور اس کے جو بچے پیدا ہونگ قوان کے ساتھ نام اسکے شوہر محترم کا لگ جاتا ہے اور اس کے جو بی پیدا ہونگ قوان کے ساتھ نام اسکے شوہر محترم کا لگ جاتا ہے اور اس کے جو بی پیدا کو گائین اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو جو بھی بچاس کے دادا کا نام اسکے باپ کا نام کی خاتی نام آئیگا۔

#### جانوروں کانسب مؤنث سے چلتا ہے

لیکن جانوروں میں نسل نارینہ (مؤنث) سے چلتی ہے،ار سے بھائی بھینس بیدا کر بے تو کمال کی بات ہے، پاڑہ (ہیلا) پیدا کر بے تو کمال کی بات نہیں ہے، بھینس ہے، بھینس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نہ کہ پاڑہ کی،اتی لئے قصائی پاڑہ کا ٹیتے ہیں، تا کہ زیادہ نقصان نہا ٹھا نا پڑے اور بھینس تو دودھ بھی دیتی ہے۔ دیتی ہے اور بیج بھی دیتی ہے۔

### انسانی اور حیوانی یتیم میں فرق

اور بہاللہ تعالی کا عجیب وغریب نظام ہے اسی لئے دیکھو، انسانوں میں بنتیم اسکوکہا جاتا ہے جس کی اسکوکہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اور جانوروں میں بنتیم اس کوکہا جاتا ہے جس کی ماں نہ ہو، انسانوں میں بنتیم اسکو کہتے ہیں کہ پندرہ سال ہونے سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو پندرہ سال کا ہونے کے بعد انتقال ہو جائے تو اس کو بنتیم نہیں کہتے ہیں ، اگر ایسا ہو تا تو یہاں اسنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کی عمر پچاس سال کی ، کسی کی اسی سال کی تو سب کہ سب بنتیم ہوجا کیں گے، اس لئے کہ کسی کے والد شاید حیات نہیں ہو گئے ، کیکن جانوروں میں بنتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں مرگئی ہو، حیات نہیں ہو تی ہے وہ تو کہیں بھی پوری فرما لیتے ہیں۔ ضرورت ہوتی ہے وہ تو کہیں بھی پوری فرما لیتے ہیں۔

# علم کی فضیلت میں آپ بھی شامل ہیں

میں یہ کہدر ہاہوں کہ جس کواللہ تعالی نے قرآنی علوم دیئے ہیں وہ لوگ بہت بڑے سعادت مند ہیں اور ہاں یہ بھی سن لو کہ بیصرف علماء کے لئے ہی نہیں آپ حضرات بھی اس سے خوشخبری حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی اللہ تعالی نے اپنے رسول علی گی امت میں پیدا فر ما یا ہے۔روزانہ تراوی میں قرآن آپ کوسنا یا جا تا ہے روزانہ قرآن پاک آپ پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈائر یکٹ اللہ تعالی سے کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈائر یکٹ اللہ تعالی سے بات کر رہا ہے، قرآن پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگرکوئی قرآن پاک پڑھتا ہے اور کسی نے آکر سلام کیا تو اسکے لئے جواب دینا فروری نہیں ہے بلکہ سلام کرنے والے کے لئے سلام کرنا مکروہ ہے۔

# نمازی کے سامنے سے گزرنا کیوں منع ہے؟

نماز کے اندرآپ نے نیت باندھی کہ آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہونچ گئے اس کئے تو فر مایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے کیوں بھائی نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ کیوں ہے؟ اس لئے کہ جب آ دمی نماز کی نیت باندھتا ہے اورکوئی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو اللہ تعالی کو بہت غصہ آتا ہے کہ

میرابنده مجھ سے بات کرر ہاتھااور میں اپنے بندے سے بات کرر ہاتھااب بیگزرکر
کباب میں ہڈی بن رہا ہے تو گویا کہ گزرنے والا خالق اور مخلوق کے درمیان خلل
پیدا کرتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالی کوغصہ آتا ہے کوئی آدمی پرائیویٹ سی سے بات
کرے ،اور بیج میں کوئی آجائے تو غصہ آتا ہے کہ نہیں ؟اور کمپنی والوں نے تو الیی
سہولت بھی نکالی ہے کہ درمیان میں اگر کوئی موبائل آجائے تو خاموثی (Silent)
پررکھدیا جائے ،تا کہ درمیان میں کوئی کباب میں ہڈی نہیں آنا چاہئے اللہ تعالی نے
بیری فرمایا کہ میرے بندے نماز پڑھتے ہیں وہ مجھ سے بات کرتے ہیں اب کوئی
ان کے سامنے سے نہ گزرے اور ہماری گفتگو میں جائل نہ ہو۔

# قرآن یاک کومحبت کی نظروں سے دیکھو

میرے بھائیو! میں نے رات میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کوایک واقعہ سناؤں گاصرف تین چا رمنٹ کا واقعہ ہے ابھی سنا تا ہوں قرآن پاک سے محبت کرنے والوں کواللہ تعالی کیسا نواز تا ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بحین میں قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں بہت سے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بحین میں قرآن پاک تو بڑھتے آتا نہیں ، تو کم از کم ایک تو بڑھا ہی نہیں ، اب کیا کریں قرآن پاک تو بڑھتے آتا نہیں ، تو کم از کم ایسے لوگوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو محبت کی نظروں سے دیکھیں۔ ہمارے بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ قرآن یاک کو لیتے تھے اور

اسکی تلاوت کرتے تھے اور اخیر میں اس کا بوسہ لیتے تھے کہ بیتو میرے رب کا کلام ہے بیتو میرے اللّٰد تعالی کا کلام ہے۔

#### قرآن یاک سے محبت کرنے کا واقعہ

شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمه صاحب مدنیؓ نے بیرواقع نقل فر مایا کەایک جگه برکسی بڑے میاں کا انتقال ہو گیا عجیب بات تھی کہ جب قبر کھودی گئی تو اندریوری قبرمیں پھولوں کی جا در بچھائی ہوئی تھی اورا تنی خوشبووں والے پھول کہ قبرستان كايوراعلاقه بلكهاس كيآس ياس كايوراعلاقه خوشبو سيمهكن لكالوك تعجب میں تھے،اوراس حا درکواندر سے نکا لنے کی کوشش کرر ہے تھے،لیکن وہ حا دراندر ہے نکل ہی نہیں رہی تھی ، اپنج گدے کی شکل میں وہ چا درتھی ،جس کولوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے،اوروہ جا در بڑی عجیب وغریب تھی ،تو گاؤں کے کچھاوگوں نے کہا کہ معلوم کرنا چاہئے کہ اس کا کیا عمل تھا کہ اللہ تعالی نے ہماری آنکھوں کے سامنے اسكى قبركو بهارى دعا وُل سے پہلے ہى، رَوُ ضَةٌ مِّنُ رِّيَساض الْجَنَّةِ، كانمونه بناديا گھر والے ہی زیا دہ جانتے ہیں کہ بیآ دمی کیا کیا کرتا تھالوگوں کی ایک جماعت اسکے گھریرگئی۔اوراسکے بچوں کو بلا کر کہا کہ تمہارے اباضبح سے شام تک کی زندگی میں کیا کیا کرتے تھے ذراہمیں بتاؤ؟ روز ہصدقہ اوراسکےعلاوہ ان کا کہاعمل تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایسا کچھ جانتے نہیں ہیں جس کی یابندی ہمارے ابا کرتے ہوں، ہاں ایک چیز ہے جس کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے اپنے ابا کود یکھا ہے اور وہ بچے بھی اُن پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے ان کے پاس دنیا کاعلم تھا انہوں نے کہا کہ گھر کا جومحراب ہے اس میں ایک صندوق رکھی ہوئی ہے اس کو وہ روز اند نکا لئے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی تھے ہے اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی تھے کہا یہ بھی تھے کہا یہ بھی تھے کہا یہ بھی تھے کہا یہ بھی اس کا بوسہ لیکر اسکو صحیح ہے ایسے ہی دس پندرہ بہتے پر انگلی پھراتے تھے اخیر میں اس کا بوسہ لیکر اسکو رکھدیتے تھے اللہ جانے وہ کیا ہے بچوں نے ایسا کہا تو جولوگ گئے تھے انہوں نے کہا کہ معلوم کرنا چا ہئے اس بوکس کے اندر کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس باکس کو ذرا لاؤ، اس کو لا یا گیا ، اور اس کو کھو لا گیا تو اندر سے

انہوں نے کہا کہ اس باکس کو ذرا لاؤ، اس کو لایا گیا، اور اس کو کھو لا گیا تو اندر سے قر آن مجید نکلا، دیکھووہ بڑے میاں جوانقال کر گئے تھے، وہ بھی پڑھنانہیں جانتے تھے، قر آن پاک پرانگلی پھراتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تو نے یہ کہا یہ بھی سے ، تو نظروں سے دیکھنا جنت کے باغات کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بننے کا سبب بن سکتا ہے، تو جو محبت سے اسکویا دکرتا ہو، اس کے معانی میں محبت سے غور اور تد ہر کرتا ہو، اس کا تو کام ہی بن گیا، لہذا ہڑی محبت سے قر آن یاک کو پڑھواس کو یا دکرو۔

### قرآن پاک کامسابقہ ہونا چاہئے

اورقرآن پاک کامقابلہ ہونا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاوفر ماتے ہیں کہ ،وَ فِسی ذَالِکَ فَلَیْتَنَا فَسِ المُمَتَنَافِسُون ،جس کامطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں حرص اور طبع کرنے کے قابل کوئی چیز ہے اور مقابلہ بازی کے قابل کوئی چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے مسابقات کروانے چاہئے ، چیز ہے تو وہ قرآن پاک ہے مسابقات کروانے چاہئے ، اللہ تعالی جزائے خیر دے ، ہما رے مہتم مالحاج حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم کو کہ وہ دنیا بھر میں قرآن پاک کے مسابقات کرواتے ہیں اور اس کے نتائے بھی ماشاء اللہ کافی عمدہ ہیں۔

الله کرے کہ اس قرآن پاک کی سیجے حقیقت ہم سب کونصیب ہوجائے ،ا مین ،الله تعالی ہم سب کے لئے بھی قرآن پاک کو ذریعہ سعادت اور سر مایہ و نجات بنائے ،
الله تعالی کل قیامت کے دن ہم سب کے حق میں اس قرآن پاک کوشفاعت کا ذریعہ بنائے ،الله تعالی نے جن فر ربعہ بنائے ، الله تعالی نے جن لوگوں کو حفظ کی دولت سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالی اس کو محفوظ کی دولت سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالی اس کو محفوظ کی دولت سے مالا مال کیا ہے اللہ تعالی اس کو محفوظ رکھے ،اورا سکے علوم ومعارف پڑمل کرنے کی سجی لوگوں کو قبق ارزانی نصیب فرمائے۔ آمین

# الله تعالی کے پاس تمام ڈگریاں ہیں

اورسنو کہ اللہ تعالی حافظ بھی ہیں دلیل اس کی بیہ ہے ، إنَّا اَسحنُ نَزَّ لَنَا اللَّهُ كُورَ وَإِنَّا لَه لَحَافِظُون ( ہم نے ہی قرآن یاکونازل کیااورہم ہی اس كِ مَا فَظ بِين ) اور الله تعالى مولانا بهي بين، أنتَ مَو لانا فَانْصُر نَا عَلَى القوم الكَافِرين ، (اےاللہ تو ہمارامولا ناہے كافروں پر ہمارى مددفر ما)اوراللہ تعالی مفتی بَهِي بِين كه ارشاد ب ، وَيَسُتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُل اللَّهُ يُفتِيكُم فِيهِنَّ ، (وہلوگ اے نبی عظی آپ سے فتوی یو چھتے ہیں آپ فرماد یجئے کہ اللہ تمہیں اس كا فتوى ديگا ، پية چلا كهالله تعالى حافظ بھى ہيں عالم بھى ہيں اور مفتى بھى ہيں لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کواللہ تعالی نے اپنی ڈگریاں دی ہیں ، اللہ تعالی الیمی ڈ گریوں کی قدر کرنے کی ہم سب لو گوں کوتو فیق نصیب فر مائے ،اللہ تعالی علم برعمل کرنے کی ہم سب لوگوں کوتو فیق نصیب فر مائے اللہ تعالی اس علم کو ہمارے حق میں اورلوگوں کے حق میں مدایت کا ذریعہ بنائے ،ا مین بہرحال حضورا کرم علیہ کو رو کا گیا کہ آ پ گھبرا ہے مت، اس قر آن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں، آپ اس کو بھولیں گے بھی نہیں ہم آپ کو یاد کروانے والے ہیں۔

حضور علیہ کی بھول برائے علیم ہے

اور بہ بھی ایک بات سنتے چلیں کہ کچھآ بیوں کواللہ تعالی بھلا دیتے ہیں۔

اللّٰدتعالی نے اس کو بھی بیان فر مایا کہ جس آیت کو ہم بھلا دینا جا ہتے ہیں جس تص کو ہم بھلا دینا چاہیں وہی آپ بھول جائیں گے اوراس کی بھی مصلحت ہے، میں تو حضرت شیخ الحدیث ؓ کے حوالہ سے کہتا ہوں جو حضرت شیخ الحدیث ؓ نے اوجز المسا لک شرح مئوطا امام ما لک میں کھھا ہے کہ حضورا کرم عظیمی کا نماز میں غلطی ہوجانا ریجھی شریعت بنانے کے لئے تھا، میں آپ کومثال کے ذریعیہ تمجھا تا ہوں کہ اگر حضور علیہ کی کوئی نماز قضانہ ہوئی ہوتی تو اس قضانماز کے ادا کرنے کے طریقے کون بتلا تا؟ اگر حضور عظیمی کی نماز میں بھول نہ ہوئی ہوتی تو سجدہ سہو کرنے کے طریقے کون بتلا تا؟اور بھول توانسان سے ہوتی ہی ہے، جوانسان ایسا دعوی کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھول نہیں ہوتی تو گویا کہ وہ اپنا فرشتہ ہونے کا دعوی کرتاہےوہ اینے آپ کوانسانوں کی فہرست میں سے نکال دینا جا ہتا ہے۔

# حضور عليسي كانماز مين سهوهو جانا

حضور الله في جمى بحول ہوئی تھی ، ایک مرتبہ حضور علی فی فی ایک مرتبہ حضور علی فی فی ایک مرتبہ حضور علی فی فی ایک مرتبہ حضور علی فی بڑے لیے تھے اس لئے صحابہ کرام فی فی ان کا نام ہی رکھ دیا تھا، ذوالیدین ، انہوں نے کہا کہ الله علی فی سور تِ السطلوةُ اَمُ نَسِیتَ یَارَسُولَ الله ، یارسول الله علی نماز میں کی ہوگئ یا آپ بھول گئے ؟ انہوں نے سوال کردیا یہاں تو بیال ہے کہا گرکوئی کے ہوگئ یا آپ بھول گئے ؟ انہوں نے سوال کردیا یہاں تو بیال ہے کہا گرکوئی کے

کہ مفتی صاحب آپ بھول گئے تو مفتی صاحب کہیں گے اچھا میں بھول گیا تھا اور مجھے بھو لنے کالفظ کہہ رہے ہو، جبکہ حال بیرہے کہ حضور علیاتہ کو صحابہ یو چھے لیتے تھے بِ تَكُلفُ معاشره تَها تُوان صحابی نے یو جھ لیا حضور عَلَیْ کو یا زنہیں تھا کہ مجھ سے بھول ہوگئی ہےاسلئے آپ عَلَيْكَةً نے فرمایا کہ، کُٹُ ذَالِکَ لَم یَکُنُ ، کہ نہ نماز میں قصر ہوا ہے کہ جا رکے بجائے دوکر دی گئی ہو،اور نہ میری بھول ہوئی ہےانہوں نے کہا کہ کچھتو ہوا ہے۔حضور علیہ نے صحابہ سے یو جھاتو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضورعلیت ! آپ نے جا رکے بجائے دورکعت پڑھائی ہے،حضور علیتہ کھڑے ہوئے اور دوسری دور کعت بڑھائی پھر سجدہ سہو کیا۔ دیکھو حضور علیہ سے بھول ہوئی لیکن بعد میں آنے والی امت کے لئے رحمت ہوگئی،اس لئے کہا گر حضورة الله سي بعول نه ہوئی ہوتی اور پھر ہم ہے بھی دورکعت برسلام پھر جا تا تو ہم کیا کرتے؟ وہ دورکعت بھی پڑھتے اور چاررکعت بھی پڑھتے ،اور پھرامام صاحب کو نہ جانے کتنی گالیاں سنی پڑتی ، وہ الگ کہ بیامام توبار بارنماز پڑھوا تا ہے، تو حضور ا کرم علیقی سے مطلحی کروائی گئی شریعت بنانے کے لئے۔

# حضور عليله كانماز فجر كبليئ أنكهنه ككلنا

ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ کسی رات سفر میں تشریف لے جارہے تھے رات کا اخیری حصہ تھا حضور علیہ نے تھوڑا سا آرام کرنے کے لئے صحابہ سے

فرمایا که رک جاؤ، پھر حضور نے فرمایا که ، مَن یک کُلئنا ،اس کا ترجمہ تو دوسرا ہوتا ہے گر میں مفہومی ترجمہ کرتا ہوں کہ فجر کی نماز کے لئے ہمیں کون جگائے گا؟اس کا معنی ہوتا ہے گہداشت کرنا گرانی کرنا آج تراوح میں آیا ہے، قُل مَنُ یَکُلُو مُکم بِاللّٰہ ہِ اللّٰہ عَلَیْ ہِ وَالنّٰہ ہَادِ مِنَ اللّٰہ حمل ، بہر حال حضور علی نے فرمایا کہ ہماری چوکیداری کون کرے گا ہمارے مال کوکون سنجالے گا؟ حضرت بلال حبثی تقویمیشہ خدمت کرنے کے لئے تیار ہی رہتے تھے حضرت بلال حبثی تا نے فرمایا کہ یارسول خدمت کرنے کے لئے تیار ہی رہتے تھے حضرت بلال حبثی تا نے فرمایا کہ یارسول خوسی تارہوں ، فجر کی نماز کے لئے میں آپ کو جگا دوں گا اللہ کے رسول علی تارہی اللہ علی ہوتا ہے۔

بہت مزیدار واقعہ ہے، حضرت بلال اپنی اونٹنی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے آدمی جب تھکا ہوا ہوتا ہے تو اس کوٹیک لگا نا تو پڑتا ہی ہے (جیسے کہ یہ بیچے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، الرے اللہ کے بندوں یہاں آ و تہاری کمراجی ماشاء اللہ مضبوط ہے یہ بوڑھے حضرات تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کمر کے بیار ہیں اللہ انکوشفا دے۔اورہم نو جوان حضرات ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔اور مسجد میں نو جوان حضرات ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں یہ کوئی عقلمندی کی بات نہیں ہے۔اور مسجد میں تی گرمی ہور ہی ہے انڈیا سے آئے ہوئے آدمی کو اتنی گرمی ہور ہی ہے کہ ان تی گرمی ہور ہی ہے کہ ان تھیل نہیں تھے جماعت کس وقت ہوگی اور کیا ٹائم رہے گا۔

اس وقت تو حضرت بلال حبثی ﴿ تَهِي حَقِيت بِرِحِرٌ هِيَّةٍ عَيْهِ اور ٱسان ميں ديكھتے تھے کہ آ سان میں روشنی ہے یانہیں،سورج کس طرف ہے جاندکس طرف ہے ہیہ سب دیچر کرفیصله کیا جاتا تھا کہ کونی نماز کا وقت ہے، تھانہ بھون آپ تشریف لے جائیں تو وہاں ایک مولا ناایسے ہیں کہ وہ دھوپ کی پر جھائیاں دیکھ کر ہی آپ کو ہتلا دیں گے کہاس وقت اتنے ہے ہوئگے اوراب فلاں نماز کا وقت شروع ہور ہاہے۔ مولانا عبدالحی صاحبؓ نے شرح وقابیہ کے حاشیہ براس کو بہت اچھے طریقے پر سمجھایا ہے تو میں بیورض کررہاں ہوں کہ حضرت بلال اس طرف رخ کر کے بیٹھے جہاں سے سورج نکلنے والا تھا کہ جب فجر کی نماز کا وقت ہو جائے تو میں حضور صلاللہ علیہ کواٹھاؤں گا کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے جبآ دمی تھکا مارا ہوتا ہے تواپنی نیند پر کنٹرول نہیں کرسکتا ہے۔حضرت بلال بیسو چتے رہے کہ میں بھی جا گتار ہوں گااورحضور علف کونجی جگادوں گا۔

مگر ہوتا وہی ہے جواللہ تعالی کو منظور ہوتا ہے حضرت بلال اسی طرح بیٹھے رہے اور نیند آئی اور ایسی نیند آئی کہ سورج بھی طلوع ہوگیا صبح صادق تو ہوہی گئی فجر کی نماز کا وقت بھی نکل گیا اب جب کرنیں حضور علی ہے چرہ انور پر پڑیں تو آپ علیہ ہوگیا ہے جاگ گئے ۔ اور حضرت بلال کو طلب فر مایا پوچھا کہ بلال تم نے ہمیں فجر کے لئے بیدار نہیں فر مایا حضرت بلال ٹے بڑا مزیدار جواب دیا کہ یا رسول اللہ جس کئے بیدار نہیں فر مایا حضرت بلال ٹے بڑا مزیدار جواب دیا کہ یا رسول اللہ جس

ذات نے آپ کوسلا دیااسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا اب دیکھئے! حضور علیہ اللہ علیہ اللہ میکھئے! حضور علیہ اللہ فورا وہاں سے کوچ کیا اور تھوڑی دور جا کر فجر کی قضا فر مائی اب اگر حضور علیہ کی نماز قضانہ ہوئی ہوتی تو ہمیں قضانماز کا طریقہ کون بتلا تا پیتہ چلا کہ حضور علیہ سے بھول چوک اس امت کی تعلیم کی خاطر کروائی گئی ہے۔

اورد کیھوحدیث میں آتا ہے کہ رات میں زمین سمیٹی جاتی ہے اور رات کا سفر جلدی جلدی کٹ بھی جاتا ہے اسلئے ہما رہے بزرگان دین رات کے سفر کو زیا دہ پسند فر ماتے تھے کہ رات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی مسافت کو کم کردیتے ہیں اور دفت میں برکت دیتے ہیں اور بہت دور کے کلومیٹر بہت تھوڑے وقت میں سرکت دیتے ہیں اور بہت دور کے کلومیٹر بہت تھوڑے وقت میں طے یاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے جو ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے الیکن ہم اس کو تجربہ کر کے دکھے سکتے ہیں۔

#### قرآن پاک جلالی و جمالی کتاب ہے

بہر حال اپنی بات یہاں سے چلی تھی کہ قرآن مجید اللہ تعالی کی مقدس ترین کتاب ہے، میرے بھائیو۔ اتنی بڑی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ، لَو اَنـزَلُنَا هَـنَدَا لُـقُـرُ اَنَ عَلی جَبَل لَوَ اَیْتَه خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِن خَشیةِ اللّهِ ، کہ اگر اس قرآن کوہم کسی پہاڑ پراتارتے تو اس کی تابنا کی اور اس قرآن پاک کے اندر جوصفت جمال ہے اور جوصفت جلال ہے ان دونوں کے سنگم

کو بڑے سے بڑا پہاڑ بھی برداشت نہیں کرسکتا۔

اللہ تعالی نے اپنی تھوڑی ہی بھی جیل جبل طور پر ڈالی تھی تو وہ ریزہ ہو گیاتھا آپ نے نویں پارے میں پڑھا ہے کہ فک می ا تسجد للی رَبُّه لِلجَبَلِ جَعَلَه دَکُّا وَ خَرَّ مُوسِلی صَعِقًا، کہ اللہ تعالی نے اپنی بخل جبل طور پر ڈالی تو جبل طور ریزہ ریزہ ہوئی ہوگیا اور حضرت موسی بہوش ہو کر گر گئے، جب خدا تعالی کی بخل سے پہاڑ پھٹ سکتا ہے تو قرآن بھی تو اللہ تعالی کی صفت بخلی کو لئے ہوئے ہے قرآن پاک بھی تو اس آیت کو لئے ہے، اَللّٰهُ نُورُ السَّمُونِ وَ اَلاَر ضِ :اللّٰہ اَسانوں اور زمینوں کا نور آیے۔ پہۃ چلاکہ اس قرآن میں کی بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے۔

#### قلب انسان ہی مرکز قرآن ہے

قرآن پاک اللہ تعالی کی صفت کلام ہے قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اگر یہ قرآن پاک اللہ تعالی کا کلام ہے اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پرا تاراجا تا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوجا تا اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل اوراحسان ہے کہ اس نے انسان کے دل کو ایسا بنایا کہ وہ قرآن کو اینے اندر کے سکتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ إنَّا عَسرَ ضُنسَا الاَ مَانَةَ عَلَى السَّمُواتِ وَالاَرُضِ وَ الْجِبَالِ فَابَیْنَ اَن یَّحُمِلُنَهَا وَ اَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الاِ نُسَان اللَّمُ انَ ظَلُومًا جَهُولًا: کہ ہم نے انسان کو قرآن دینے سے پہلے آسانوں سے بوچھا کہ کیا ہم تم کو قرآن دے سے بہلے آسانوں کے سے بوچھا کہ کیا ہم تم کو قرآن دے سکتے ہیں؟ آسانوں نے کہا کہ ہیں ہم نہیں ہے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے

سکتے، زمین کو پوچھا تو زمین نے بھی انکار کردیا، پہاڑوں کو بھی پوچھا تو پہاڑوں نے بھی انکار کردیا، اب اللہ تعالی نے انسان کے دل کی زمین کو ایسا نرم بنا دیا ایسا آسان بنادیا کہوہ اللہ کے کلام کو اپنے اندرجذب کر لیتا ہے اور اس کو منہ زبانی یاد کر لیتا ہے انسان نے اس قرآن یا کو قبول کرلیا۔

#### قرآن یاک کاحفظ کرنام عجزہ ہے

اور پیتہ نہیں اسمیں کتنے ہزار حروف ہیں۔تو ایک فرانس کار ہنے والا بچہ جب قر آن پاک کو یا دکرنا چا ہتا ہے تو کتنی آسانی کے ساتھ یا دکر لیتا ہے، مدارس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی بھی ملک کا بچہ ہولیکن اس کوقر آن یا دہوجا تا ہے، بلکہ مجھے تو بہت خوثی ہوتی ہے کہ آپ کے لندن اور امریکہ سے آنے والے بچے بہت شاندار تلفظ ادا کرتے ہیں بیصرف اور صرف اللہ تعالی کا مجزہ ہے جواس نے ہمارے نبی برق محد عربی علیہ اللہ علیہ اللہ تعالی کا مجر بی علیہ اس کا پڑھنا آسان فرمادیا اور اس کوسورہ قمر کے اندر بار بار فرمایا کہ ، وَ لَقَد یَسّونُ الْقُوانَ لِلذّی کُوفَ مَا وَ لَا عَنْ مُدَّ حِو ، کہ ہم نے قرآن پاک کویا دکرنے کے لئے آسان کردیا تو ہے کوئی یا دکرنے والا؟

#### حضرت وستانوی کی ہمدر دی اور بیاسی دن میں حفظ

آ ی تعجب کریں گے میں جس مدرسہ میں پڑھا تا ہوں وہ ہندوستان کے عظیم ترین مدارس میں سے ایک ہے ، وہاں پر ایک بارہ سال کا چھوٹا سا بچہ ہے ، اس نے بیاسی دن میں قرآن یا ک یا د کرلیا، اورآپ یقین نہیں کرو گے، وہاں آ کر دیکھوتو پتہ چلے گا کہ وہاں پر چالیس سے زیادہ بچے ہیں جنھوں نے چھ ماہ سے کم کی مدت میں قرآن یاک کومنہ زبانی یا دکرلیا اور اسکول کے ساتھ ساتھ۔ آپ کہوگے کہ مفتی صاحب ہم تو اسکول میں جاتے ہیں بیتو ہما رے بس کی بات نہیں ہے ارے وہاں بھی اسکول ہےاوروہ بچہاپیا تھا کہاس کواسکی ماں نے بھیک ما نگنے کیلئے ريلو \_اسٹيشن پر بھيج ديا تھا،ايك مرتبہ خادم القرآن والمساجدالحاج مولانا غلام محمہ صاحب وستانوی دامت برکاتهم و ہاں سے گزرے (اللّٰدایسے علماء کی عمروں میں برکت نصیب فر مائے امین ) تو ان کوالیالگا کہ شاید ہے بچہ مسلمان ہے پوچھا کہ بیٹا تیرانا م کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا تو پتہ چلا کہ وہ تو مسلمان ہے۔ کہا کہ بیٹا یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ میری ماں نے مجھے بھیک ما نگنے کے لئے اسٹیشن پر بھیجا ہے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی ماں کسی کے بیہاں برتن دھو نے جاتی ہے اور اسکی بیٹیوں کا رشتہ وغیرہ بھی نہیں ہور ہاتھا اس لئے اسکی ماں نے اسے بھیک ما نگنے کے لئے بھیجا ہے۔ مولا نانے اس بچہ سے کہا کہ تیری ماں کو خرچہ ہم دیں گے تو چل مدرسہ میں ، وہ یہی بچہ ہے جس نے بیاسی دن میں قرآن پاک کو مکمل حفظ کیا ہے کیسے اللہ تعالی نے مسلمانوں کے دماغ (mind) کو بنایا ہے اور میرے بھا ئیو! یہ تو میں نے مثال دی ورنہ ایسے دماغ (mind) کو بنایا ہے اور میرے بھا ئیو! یہ تو میں نے مثال دی ورنہ ایسے ہزاروں واقعات ہیں ،اور بیسب قرآن پاک کا مجمزہ ہے۔

#### ستائيس دن ميں حفظ کا تاریخی واقعہ

اور اللہ کے پچھ بندوں نے تو کمال کردیا ہمارے حضرت شیخ الہند ؒ کے بارے میں تو آتا ہے کہ شیخ الہند ؒ کے بارے میں تو آتا ہے کہ شیخ الاسلام کے ساتھ ان کوجیل میں بند کردیا گیا تھا استاذ سے شیخ الہند اور شاگر دیتھ شیخ الاسلام (رحم اللہ تعالی علی علما کنا اجمعین ) انگریزوں سے جنگ کے زمانہ میں جب شیخ الہند ؒ کو کا لے پانی کی سزا دی گئی تو ساتھ میں شاگر دحضرت شیخ الاسلام تھے نام تو ان کا جانتے ہو نگے شیخ الاسلام یعنی حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی ؓ ، بہر حال استاذ اور شاگر ددونوں جیل حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی ؓ ، بہر حال استاذ اور شاگر ددونوں جیل

میں تھے۔رمضان کامہینہ قریب آنے لگا تواستاذ نے اپنے شاگر دسے کہا کہ عزیز م رمضان کامہینہ سامنے آر ہاہے اور میں بھی حافظ نہیں ،اور تم بھی حافظ نہیں ہو،اب تراوح کیسے پڑھیں گے؟ اگر ایسے ہی تراوح پڑھ لیس گے تو قرآن پاک سننے سنانے والی سنت رہ جائیگی۔

تو شاگردنے کہا کہ حضرت گھبرانے کی ضرورت نہیں میں روزانہ آپ کوتراوت کمیں سواپارہ سادیا کروں گا، کہا کہ بیٹاتم حافظ نہیں ہو،اور کہتے ہو کہ میں روزانہ سواپارہ سنادوں گا، کہا کہ استاذمحتر م اگر آپ کی دعا نیں شامل حال رہیں تو میں روزانہ سوا پارہ تراوت کے میں سنادوں گا، شاگر دمحتر م روزانہ اپنے استاذ کو وعدے کے مطابق سوا پارہ سناتے رہے، اور بالکل صحیح سے خے سناتے رہے، ستائیسویں رات آناتھی ، شب بارہ سناتے رہے، اور بالکل صحیح سناتے رہے، ستائیسویں رات آناتھی ، شب بارہ شخی ،اور شخ الاسلام "کا حفظ قرآن ماشاء اللّٰم کمل ہوگیا۔

#### سات دن میں حفظ کرنے کا نا دروا قعہ

اوراتناہی نہیں،ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ آ اور ان کے شاگر د ہے امام محمر شیبانی امام محمد وہ ہیں کہ ان کا فقہ آپ کی یو نیورسیٹی (لندن ) میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ بات اور ہے کہ انگریزی زبان میں اس کا ٹر اسلیشن کر دیا گیا ہے، امام ابویوسف کی کتاب الخراج کا پورا ترجمہ یہ لوگ انگریزی میں اپنی یو نیورسیٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور ہمیں اس پر ناز ہے دہمن بھی ہمارے گن گاتے ہیں (وَالْفَصُلُ مَا شَهِدَتُ بِهِ الْاَعُدَاءُ) توامام حُد آکوان
کی امال امام ابوحنیفہ آئے پاس کیر آئی کہ بیچھوٹا سا بچہ ہے آپ اس کومم دین پڑھا
دیجے امام حُد آبہت چھوٹے تھے۔امام صاحب نے سوچا کہ اگر اس کومنع کر دوں گاتو
بیجی اچھانہیں ہے اسکی امال کو ہرا لگ جائے گاس لئے امام صاحب نے بہانہ بنانے
کے لئے کہا کہ دیھو بھائی میں بچہ کو عالم نہیں بناتا ہوں جب تک کہ وہ بچہ حافظ نہ
ہو، اسکو ہمارے حضرت مولنا عمر صاحب پالنہوری آبوں فرمایا کرتے تھے کہ بغیر حافظ
کا عالم ادھورا ہے، اس لئے کہ قرآنی آبات سے استدلال کرنا، استنباط کرنا
ماشخراج کرنا، بیحافظ ہی کا کام ہے۔

توامام صاحب نے بیسوچا کہ یہ بچہ حافظ بننے کے بہانے چلا جائیگا جب تک ایک دوسال ہوجا کیں گاور بچھوڑ ابڑا بھی ہوجائیگا۔،امام محمہ کی امال ان کولیکر چلی گئی اور سات دن کے بعد لیکر آگئی کہ بچہ حافظ بن چکا ہے بید کیا ہے ،فَاِنَّمَا یَسّوُنهُ بُو بِلِسَانِکَ ، واقعات سنانا مقصور نہیں ہے وہ تو اس لئے کہ قرآن مجید کی آیت زندہ مثالیں ہمارے سامنے پیش کرتی ہیں کہ اے محمد علیقی ہم نے قرآن پاک کو آپ کی زبان پر آسان کردیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کی زبان پر آسان کردیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کی زبان پر آسان کردیا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا چھوٹے سے چھوٹا کے دراس کے دل کی زمین ہموار ہوجائے ، لِتُبَشِّرَ بِیہِ السُمَّقِینَ ، اور تا کہ آپ اس قرآن کی کے دل کی زمین ہموار ہوجائے ، لِتُبَشِّرَ بِیہِ السُمَّقِینَ ، اور تا کہ آپ اس قرآن

ے ذریعہ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کوخوشخبری سنائیں ، وَلِتُنْدِرَ بِهِ قَومًا لُدًّا ، اورتا کہ آب اڑی اور حجے قوم کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائیں۔

### طہ کیا ہے؟

### مقطعات کے بارے میں اہم بات

مقطعات کے سلسلہ میں شاہ عبد العزیز محدث دہلویؓ نے تو بہت کام کی بات

الکھی ہے جولوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کے لئے تو خاص طور پر بڑے کام
کی بات ہے، اور مدرسہ چلانے والوں کے لئے بھی بڑے کام کی بات ہے، پچھ
لوگ سوچتے ہیں کہ کیا یار مولا نالوگ الف باتا ثاسے شروع کراتے ہیں

ڈائیریک ،الحمد لله رب العالمین ، سے کیوں شروع نہیں کراتے ہیں، تو سنو کہ اللہ تعالی نے بھی تو اپنی کتاب کا آغاز ، الف ،لام ،میم ، سے یعنی جدا جدا حروف سے ہی کیا۔ویسے اگر اس کو جوڑ کر پڑھا جائے توالم لکھا جائے گا ، المم تسر کیف فعل ، میں بھی اسکواسی طرح جوڑ کر لکھا گیا ہے کین پڑھانے کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے اس کے اندر بیان فر ما دیا کہ اسٹیپ با اسٹیب بچوں کو تعلیم دین عابی کے بہا الگ الگ کر کے اندر بیان فر ما دیا کہ اسٹیپ با اسٹیب بچوں کو تعلیم دین عابی ہے کہا الگ الگ کر کے اندو پڑھا نا چا بیئے اور پھر روانی کے ساتھ پڑھا نا چا بیئے دیں جاکر کے تعلیم مضبوط ہوتی ہے ؛۔

# قرآن مجید سے دلوں کی تسکین

میں بیرع ض کرر ہاہوں کے قرآن مجید جناب نبی اکرم علی اللہ کو خاطب کرکے طبیع بیر ہے ہوئی کہ انسان کے مائن کے الفُر ان لِمَتشفی ہم نے آپ پرقرآن اس لئے نازل نہیں فرمایا ہے کہ آپ تکان میں مبتلاء ہوجاؤ، آپ تکلیف میں مبتلاء ہوجاؤ، آپ تکلیف میں مبتلاء ہوجاؤ، قرآن پاک ہم نے آپ کے دل کی سہولت اور سکون کے لئے نازل فرمایا ہے، اور اصل میں اس آیت پاک کا شان نزول (Backround) کچھاس طرح ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضور علی ہے کورات میں جا گئے کا حکم دیا تو حضور علی ہے اور صحابہ کرام رات رات بھر جا گئے تھے، اور قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے اور قرآن پاک پڑھتے رہتے تھے انتاجا گئے تھے کہ تراوی میں بیرمبارک پرورم آجا تا تھا۔

لئے انسان کے مستقبل کو تا بناک بنانے کے لئے اور انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے نازل نہیں ہوا۔

# قرآن یاک سے ہماراتعلق؟

یہ تو صحابہ کا حال تھا، ہم قرآن یا ک سے کتنے دور ہوتے جارہے ہیں،اللہ معاف فر مائے کہآج کل اگریا نچ منٹ تراویج میں زیادہ ہو گئے تو بکواس شروع ہوجاتی ہے کہ آج بہت ٹائم لے لیا گیا،ارے اگر لے لیا تو کیا ہوا؟ دنیا میں اس کے لئے تو آئے ہو،اگرآپ یہاں سے ہندوستان ملا قات کرنے کے لئے گئے تو کیااییا کہتے ہوکہ بہت ٹائم ہوگیا نہیں، کیوں؟اس لئے کہ گئے ہی ہیں ملا قات کرنے کے لئے ،اسی طرح اللہ تعالی نے دنیا کےاندر بھی ہمیں قرآن یاک سے دل لگانے کے لئے ہی بھیجا ہے اب اگر اس میں ٹائم لگے تو لگنے دو، یہی خوش نصیبی کی بات ہے، ہم لوگ تر او یح میں تھوڑ اسا ٹائم ہوا تو چلا یکاری کرتے ہیں اورسلام پھرتے ہی ہر ہر ہر کر کے نکل جاتے ہیں،اورتراویج کا پیحال ہے تو پھر بیان میں کیا ہیٹھیں گے؟اور کہتے ہیں کہ گھر جا کررسیور پرس لیں گے۔

# ٹیپ ریکارڈ اورمجلس میں فرق ہے

میرے بھائیو۔رسیور پر سننے میں وہ تو ابنہیں ملتا ہے جواس مجلس میں بیٹھ

کرسننے سے ملتا ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جلس لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے ، مگر اسی مجلس سے لگا ہوا ہے حضور علیہ فی الگ تھلگ بیٹھا ہوا ہے ، مگر اسی مجلس سے لگا ہوا ہے حضور علیہ فی کہ میر بے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کے پاس فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تعالی بوچھتے ہیں کہ میر بہندے کیا کر رہے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ تیری کتاب کا آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، تعلیم کر رہے تھے، بیان اور وعظ ہور ہاتھا، ایک بندہ ایسا تھا جو تھوڑ اساالگ بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ مجلس الیسی ہے کہ اس میں بیٹھنے والا بھی بھی اپنے مقدر نصیب میں بد بخت نہیں ہوسکتا ہے، اللہ تعالی ایسے لوگوں کے قق میں سعادت مقدر فرماتے ہیں، اس فتم کی مجلسوں میں بیٹھ کروعظ وضیحت کی باتیں سننا چاہئے ، ہمجھ میں فرماتے ہیں، اس فتم کی مجلسوں میں بیٹھ کروعظ وضیحت کی باتیں سننا چاہئے ، ہمجھ میں آئے یا نہ آئے بانہ آئے باتھ بیٹو اب حاصل ہوسکتا ہے؟

# قرآن پاکتمام علوم کا جامع ہے

سراسر حماقت میں ہیں وہ لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات ہم
کو چودہ سوسال پیچھے لیجاتی ہے، نہیں میرے بھا ئیو! قرآن پاک میں جتنی نظم
ونت (Decipiline) ہے، قرآن میں جتنے علوم ہیں ،اتنے علوم دنیا کی کسی
کتاب میں نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ سائنس ، ٹکنا لوجی، ڈاکٹری،
چا ہے علوم مدونہ ہوں، یا غیر مدونہ، سب قرآن پاک میں موجود ہیں ، ستشرقین
اینے اپنے علوم کے مفادات قرآن پاک کے چشمہ سے نکا لتے ہیں، بس بات بیہ

ہے کہ قرآن ایک آیت میں کہہ کرنکل جاتا ہے، اور شجھنے والے اس کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہی تو اللہ تعالی کے کلام کوزیب بھی دیتا ہے، یہ فلکیات کا نظام، چانداور سورج کا نظام، قرآن پاک سورہ لیسن کی ایک آیت میں یہ کہہ کرچلا گیا، وَ المقَمَر قَدَّر نهُ مَنَاذِلَ حَتَّی عَادَ کَا لُعُرُجُونِ الْقَدِیْمِ، کسی نے اللہ والے سے پوچھا قدّر نهُ مَنَاذِلَ حَتَّی عَادَ کَا لُعُرُجُونِ الْقَدِیْمِ، کسی نے اللہ والے سے پوچھا کہ ہوائی جہازی ایجاد ہوئی، کیا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ہے کہ ، وَ یَحْدلُقُ مَا لَا تَعُلَمُون قرآن پاک میں سارے کے سارے علوم ہیں، قرآن پاک میں ہرقتم کا ایجو کیشن ہے ، ایکن کسی کونکا لئے قرآن چاہئے۔

### قرآن اورغمر بن خطاب ً

یہ قرآن بہت مقدس کتا ہے، اور سورہ طہ کی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ، مماا نؤلنا عَلَیْکَ الْقُوانَ لِتَشْقَی ، کہم نے قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف میں پڑیں، یا آپ تھک جا ئیں، ہم نے اس لئے قرآن کونازل نہیں کیا ہے، تو پھر س لئے نازل کیا؟، اِلاَّ تَذَکِرَةً لِمَنُ یَخْشٰی، قرآن کونازل نہیں کیا ہے، تو پھر س لئے نازل کیا؟، اِلاَّ تَذکِرَةً لِمَنُ یَخْشٰی، قررنے والے یا جس کواللہ تعالی کی عظمت کا استحضار ہو، اس کو ضیحت دینے کے لئے نازل کیا ہے، یہی وہ آیات کریمہ کی انقلابی کیفیت تھی کہ جس کی آواز کو عمر بن خطاب کے کانوں میں داخل ہونا تھا، اور عمر بن خطاب کے دل کی دنیا بدل گئی، اور خطاب کے کانوں میں داخل ہونا تھا، اور عمر بن خطاب کے دل کی دنیا بدل گئی، اور

وہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔

آپ کوواقعہ معلوم گا کہ عمر بن خطابٌ جب نعوذ باللہ آپ علیہ کو ل کرنے کے اراد ہے سے نکلے تھے،اوراینی بہن کے گھر میں داخل ہوئے۔ان کی بہن بھی یہی آیات کریمہ پڑھ رہی تھیں اور پڑھائی جارہی تھی کہ مَاا نَزَلْنَا عَلَیکَ القُوانَ لِتَشقَلٰی ،عمر کے دل کی دنیابدل گئی کہ قر آن تو ہیے کہتا ہے کہ ہم نے قرآن اس لئے نا زل نہیں کیا کہتمہاری قسمت ( Luck) گبڑ جائے، بلکہ قرآن کوہم نے اس لئے نازل کیا تا کہتم خوش قسمت بن جاؤ ہمہارانصیب اقبال کی شکل میں ہوجائے ،اوراسی کی وجہ سے تمہارا نصیعہ ہوگا ،ایسا قرآن کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کی وجہ ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب ہوتی ہے حضرت عمر بن خطاب ؓ نے اسی وقت اینے آپ کورکھدیااوراینی بہن سے کہا کہ مجھے بھی ایک قر آن پڑھنے دو، دیکھوکیسی ہدایت کی ہوا چلی تھی اورکیسی زبر دست آیت کریمہ ہے۔

#### خواب میں درسگاہ کا بننا

مجھے اصل میں اس واقعہ میں اس لئے جانا پڑا کہ جب اس مسجد کے چندہ کا اعلان ہور ہاتھا تو میرے دل پر عجیب کیفیت طاری تھی ، جب وہ خواب سنایا گیا کہ مکہ مرمہ میں کسی نے خواب دیکھا کہ آپ کی اس مسجد پرایک درسگاہ بنائی جائے گی جس سے پورے مانچیسیٹر (انگلینڈ) کی ہوا بدل جائیگی ،،انشاء اللہ،،اس کے

ذریعه بوری دنیامیں مدایت کی ہوا تھیلے گی ،آپ حضرات کواللہ تعالی نے دکھلا دیا کہ دیکھومیں نے تو ککھدیا ہے، کہ یہاں کوئی دینی ادارہ بننے والا ہے۔اور بہخواب دینی خواب ہوتے ہیں،اورخواب نبوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ نبوت کی ابتدا بھی خواب سے ہی ہوئی تھی ،تو اس خواب کے ذریعہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو خبر دار کر دیا ہے کہ اس سرز مین پرایک دینی ادارہ بننے والا ہے۔اگرتم چا ہوتو بیخوش قشمتی اور سعادت اینے ہاتھ میں لےلو، اب ارادہ کرو کہ انشاء اللہ بنا کر رہیں گے،(انشاءاللہ) اورتقوی کے ساتھ بنا کرر ہیں گےاس کا مطلب پنہیں کہ خدا تعالی نے تو دکھلا دیااب بات ککھی جا چکی ہے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میرے بھائیو! کہیں ایسانہ ہو کہ کسی اور کے حق میں پیرکام چلا جائے کہیں ابیانہ ہو کہ کسی اور کا پیپیداس میں لگ جائے ہر کوئی اس ادارے کے بننے میں پوری بوری کوشش کرے میری ماں بہنیں بھی سنیں کہ ہم اس میں دل کھول اپنا مال لگائیں۔

### مسجد نبوى عليسية كي طرح مسجد هو

اور میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ مسجد کوصرف مسجد کی حد تک نہ بنایا جائے بلکہ اس کوالیبا بنایا جائے جس میں دین کی تعلیم بھی ہو، جس میں ایجو کیشن بھی ہو، جس میں بچوں کودینی ، دنیوی ، دونوں نالج دیئے جائیں ، بچوں کو بہترین مثالی کر داروالا بچہ بنانے کی کوشش کی جائے ،اور یہی مسجد کا پیغام ہے، پنہیں کہ نماز ہوئی تو مسجد بند ہوگئ ،حضور علی اللہ کے زمانہ میں مسجد در سگاہ بھی تھی ،مسجد بیماروں کی عیادت کی جگہ بھی تھی ،اور مسجد مختلف قتم کے مسائل کو حل کرنے کے لئے بھی تھی ،مسجد جھڑ وں کوسلجھانے کی جگہ بھی تھی ،اور مسجد مختلف قتم کے مسائل کو حل کرنے کے لئے بھی تھی ،مسجد الشکروں کوروانہ کرنے کے لئے بھی تھی ، اور مسجد ایک دوسرے کے تعاون کے لئے بھی تھی ،مسجد کے بہت سارے مقاصد تھے ،اللہ تعالی نے بیخواب دکھلا کر مجھے اور آپ کو متنبہ کردیا ہے ،خوش قسمتی ہوگی اگر ہم اس کے لئے تیار ہوجا ئیں ، بھائی سب تیار ہیں (انشاء اللہ) دیکھوا بھی جیسے کہا گیا کہ ہم پرایوں کے پاس جانے سے پہلے خود ،ی نمٹا ئیں ،اورلندن والو! تہارے لئے تو کوئی مشکل کا منہیں میں آپ کو ہندوستان کی ایک مثال دیتا ہوں۔

# ایک ہی مجلس میں پینتالیس لا کھ

ہمارے مولا ناغلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم مہاراشٹر کے ایک علاقہ میں گئے، جس کا نام ہے سلوڑ ، ضلع اور نگ آباد میں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مہاراشٹر کیساعلاقہ ہے، دیجھو۔ خداا پنے گھر کا کیسے انتظام فرما تا ہے، بستی والوں نے کہا کہ مولا نا ہمیں ایک بڑی اور شاندار مسجد بنانی ہے، مولا نانے فرمایا کہ تمہاری مسجد بن جائی جاؤ، وہ لوگ جا کرگاؤں والوسے کہنے لگے کہ بھائی مولا نانے کہا کہ مسجد بن جائیگی ، کچھ دینے کا تو کہانہیں، بس اتنا کہدیا کہ بن جائیگی ، حالانکہ ہم

لوگ تو پیاز، بٹائے کا دھندہ کرتے ہیں، کوئی اہم کا روبار نہیں ہے، مولانا نے ساتو فر ما یا کہ بنے گی، اور تمہارے ہی پیپوں سے بنے گی، تو وہ لوگ اور تعجب میں پڑگئے کہ یاراییا کیسا کہ بنے گی اور ہمارے ہی پیپوں سے بنے گی۔ کہا کہ چلوا یک کام کرو۔ میراوہاں ایک پروگرام رکھو، جب نیت صحیح ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ضرور مدد آتی ہے، یہ بھی فر مایا کہ صرف تمہارے ہی گاؤں کے لوگوں کو جمع کرو، ادھر اُدھر کے نہیں، میں فلاں دن آؤں گا اور بیان کروں گا، مولانا پہنچ گئے، پوچھا کہ بھائی کتنے رو بئے کی مسجد بنانی ہے، انہوں نے کہا کہ چالیس پینتالیس لاکھ روبئے کی مسجد بنانی ہے، انہوں نے کہا کہ چالیس پینتالیس لاکھ روبئے کی مسجد بنوانی ہے۔

مولنانے کہا کہ بنواؤں گا اور تمہارے ہی پییوں سے بنواؤں گا۔،حساب لگوایا کہ مسجد کتنے بائی کتنے کی ہوگی اور اس میں استے مصلے ہو نگے ، اور ایک مصلے کی قیمت اتنی ہوتی ہے، اب اس مصلے پر قیامت تک جتنے بھی سجدے کئے جا کیں گے، اس کا تواب اس بنانے والے کو بھی ملے گا،اعلان کیا کہ کون ہے؟ جوایک یا دواپی اپنی حیثیت کے مطابق مصلے اپنے ذمہ میں لے لے، اب کوئی کھڑ اہو کر کہتا ہے کہ میری طرف سے ایک میری طرف سے دو، کسی نے دس لکھایا، کسی نے اور زیادہ کھوایا، اسی مجلس میں بینتا کیس لا کھرو پئے جمع ہو گئے کسی نے کہا میں ایک مہینہ کے بعد دوں گا، پورے بیسے جمع ہو گئے کے بعد دوں گا، پورے بیسے جمع ہو گئے

الحمد لله، تو میرے بھائیو! بہاللہ کے گھر کا کا م ہے، اللہ کسی ہے بھی کرواسکتا ہے، لوگوں نے قرضہ حسنہ دینے کا آفر کیا ہے، آپ ایسا کام کریں کہ وہ قرضہ بھی ادا ہوجائے ، کہ میں مسجد کے نام سے اکاؤنٹ میں جمع کروادوں گا ، بھائی نبیت تو کرو، نیت کرو گے تو خدا تعالی درواز ہے کھولے گا ، اللہ تعالی اس خواب کوحقیقت بنا کر ہمارے سامنے رونما فر مائے ۔ آمین ۔اور میں تو بہت اچھی نیک فالی لیتا ہوں کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد مدابیہ ہے، انشاء اللہ بہت قریب ایک ونت وہ آئیگا کہ اللہ تعالی اس مسجد کے ذریعہ ہدایت کی ہواؤں کو عام کریگا ،اوراس مدرسہ کا نام حضرت تھانو کؓ کی طرف منسوب ہے،انشاءاللہ ثم انشاءاللہ،اللہ تعالی اس مدرسہ کے ذریعیہ تھانوی فکروں کو دنیا میں جنم دیگا حضرت تھانویؓ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے فیصلے فر مائیگا بس صرف ایک بات کہتا ہوں کہ نیت کے اندرتقوی ہونا حامیئے ، نیت کے اندراخلاص ہونا چاہئے ، اللہ اپنا کا م کر یگا ، اللہ تعالی اس پروجیکٹ کے لئے ہم سب کو قبول فر ما ئے امین اللہ تعالی ہم سب کی ہمتوں کو قبول فر ما ئے

> وصلى الله وسلم على سيدنا ومولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا خر دعوانا ان الحمد لله درب العالمين

بسب الله الرحسن الرحيب

#### اقتبياس

بندہ جب سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے بہت قریب ہو جاتا ہے دراصل ہم نے سجدے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہیجدے میں پیشانی کورگڑتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزرگئی کمین ایک سجدہ ایبانہیں آیا جس نے ہماری زند گیوں میں انقلاب پیدا کیا ہو، اوراس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی نماز کونماز بنانے کی کوشش نہیں کی ،ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ میں جاتا ہے تواللہ تعالی اس بندے کو گود میں لے لیتا ہے۔ وہ ایک سجدہ رو حِ ز میں جس سے کا نب جاتی تھی اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محر ا ب

# جم اللہ ارمن الرمیم انبیاءسا بقین کے قصوں کے ذر لیجہ

م حالله رقسل آپ علیسی کوسلی

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبى بعده اما بعد فاعوذ با لله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمكُ فِي الاَرضِ ،كَذَالِكَ يَضرِ بُ اللَّهُ الاَمشَال، وقال تعالى إنَّ الَّذِينَ المَنُوا وَعَمِلُو الصَّالِحَاتِ سَيَجعَلُ لَهُمُ الرَّحمٰنُ وُدَّا، وقال تعالى، وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيكَ مِن اَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ الرَّحمٰنُ وُدَّا، وقال تعالى، وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيكَ مِن اَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُمُوادَكَ وَجَائكَ فِي هذه إلى الحيق مَوعِظَة وَذِكراى لِلمُومِنِين، به فُمُوادَكَ وَجَائكَ فِي هذه الحق النبي الامي الكريم ونحن على صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامي الكريم ونحن على ذالك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين؛

محترم بھائيو بزرگواور دوستو\_

آج تراوح کے اندرایک پوری سورۃ پڑھی گئی اس سورۃ کا نام ہی ہے سورہ انبیاء، پیستر ہویں پارہ کے شروع سے کیکرآ دھے پارے تک چلی جاتی ہے اوراس کے بعد نمبر آتا ہے سورہ نج کا ،اس سورت میں اللہ تعالی نے اپنے بہت سے خصوصی انبیاء کرام کے واقعات کو ، ان کے حالات کو ضروری تفصیل کے ساتھ ذکر فر مایا ہے ، حضرت ابرا ہیم کا واقعہ ہے حضرت ایو شکی کا واقعہ ہے اس طریقہ سے حضرت ابو ب کا واقعہ ہے اور خاص طور سے اس میں اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فلاں نبی نے یہ دعا مانگی تھی تو ہم نے اس کی بیدعا قبول کی تھی۔

#### انبیاء کے حالات کا تذکرہ کیوں؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجیدا نبیاء کرامؓ کے واقعات کو کیوں بیان کرتا ہے؟ ہمارے سامنے تو صرف جناب نبی اکرم علیقیہ کے حالات آنے جا پئے ، صرف حضور عليلية كي سيرت آني جابئيه ، بلكه الله تعالى نے حضور عليلية كي سيرت كو ا تنا کھول کر بیان نہیں کیا جتنا کہ حضرت موٹی کی سیرت کو بیان کیا، اکثر و بیشتر آپ کو حضرت موسٌّ کا نام ملے گا، اور نوح " کا واقعہ ملے گا،حضرت عیسیٌّ کا واقعہ ملے گا، جناب نبی اکرم علیلیہ کے حالات قرآن مجید نے اتنے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کئے، حالا نکہ وہ انبیاء کرام اپنی قوموں کے ساتھ ان کا جوبھی معاملہ تھا یورا کر کے چل بسے ،اب صرف جناب محمد رسول اللہ علیہ کی شریعت ہے دوسروں کی نہیں پھر کیابات تھی کہ قر آن یا ک امم سابقہ میں جوانبیاء کراملیھم السلام تشریف لائے ہیں ان کے قصے بیان کرتاہے؟

#### م سالله کسلی کی خاطر آپ علیسه کی سلی کی خاطر

اس کا جواب بھی خود قرآن پاک کی اس آیت میں ہے، جس کو میں نے نمبر
تین پرخطبہ میں تلاوت کیا ، وَ کُلَّا نَقُصُّ عَلَیکَ مِن اَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَبِّتُ بِهِ
فَوْ ادَک، ، کہ یہ رسولوں کی خبریں ہیں جس کوہم ذکر کرتے ہیں ہمارا منشا یہ ہے کہ ہم
آپ کے دل کو مضبوط کرنا چا ہتے ہیں آپ عَلیْ کی دلجہ عی اور آپ کی برتری کی خاطر ہم انبیاء کرام کے واقعات قرآن پاک میں ذکر فرماتے ہیں کہ آپ ہی کوامت کی طرف سے ستایا جارہا ہے ایسانہیں ہے، دیگر امتوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے کی طرف سے ستایا جارہا ہے ایسانہیں ہے، دیگر امتوں نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے رسولوں کوستایا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، لیکن کسی بھی نبی نے ہمت نہیں ہاری ، بلکہ وہ اپنی دعوت میں جبلِ استقامت بن کر ثابت قدم رہے، اور موت تک وہ اپنے فریضہ دعوت کو یورا کرتے رہے۔

اس کی قرآن پاک نے ایک جگہ گوائی دی کہ ،و کَسَفَد نَسعُسَلُمُ اَنَّکَ یَسْضِیتُ صَدُرُکَ بِمَا یَقُولُون ،کہ اے اللہ کے رسول ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ شرکین کی طرف سے ہونے والی ایذ ارسانیوں کوسہہ کر اور انکی طرف سے کئے جانے والے اعتراضات کی ہوچھاڑکود کھے کرآپ کا سینہ گھٹتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ برا بھلا کہتے ہیں اس کو شکر آپ کا دل گھٹتا ہے، اس کوہم بھی دیکھتے ہیں حضور علی ہے تو سول سینہ کا بھی قرآن مجید نے ذکر کا ہے کتنی محبت ہوگی اللہ تعالی کو اینے پیارے رسول سینہ کا بھی قرآن مجید نے ذکر کا ہے کتنی محبت ہوگی اللہ تعالی کو اینے پیارے رسول

علی الدالعالمین کوآپ علی تکلیف آسمان سے نہیں دیکھی جا رہی تھی ، عرش پرجلوہ افروز الدالعالمین کوآپ علی تکلیف نہیں دیکھی جارہی تھی، اس لئے قرآن پاک میں آپ علی الدالعالمین کوآپ علی کا مضمون دیگرا نبیاء کے واقعات کو ذکر فر ماکر کیا ہے اور یہ محبت والی بات ہے۔ آپ جا نتے ہیں کہ اگر مصیبت میں انسان کو معلوم ہو کہ اس مصیبت میں صرف میں اکیلا ہی گرفتار ہوں کوئی اور نہیں تو اس کی مصیبت بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میر سے ساتھ اور بھی لوگ اس مصیبت میں ساتھ ہیں تو اس کی مصیبت میں مصیبت میں انبیاء کے قصے ان پر ہونے والی تکالیف کو سانا اس کی فطری بات ہے اب دیگر انبیاء کے قصے ان پر ہونے والی تکالیف کو سانا اس کے نے کہ اے نبی اس مصیبت میں مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہے کہ اے نبی اس مصیبت میں صرف آپ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہونے کہ الیک ہونے والی تکالیف کو سانا اسی لئے ہونے کہ اس مصیب کو سانا گیا۔

# حضرت نوعج کے قصے کے ذریعیہ کی

نام عيجانت ج، جس كوالله تعالى فرماياكه ،، وَلَقَدُ ارسَلنَا نُوحًا إلى قَومِهِ فَلَبتَ فِيهِم اَلفَ سَنَةً إلَّا خَمسِينَ عَامًا.

بلکہ حضرت نوح ٹو خود فرماتے ہیں ، رَبِّ إِنِّی دَعُوثُ قَومِی لَیْلاً وَنَهَارًا ،اے اللّٰہ میں نے اپنی قوم کودن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، اتے گشت کئے، اور لوگوں کو تیرے راستہ پرلانے کی کوشش کی مگر خود قرآن کہتا ہے کہ ، وَ مَا الْمَنَ مَعَهُ اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

# ہم دین کی محنت کے لئے بھیجے گئے

میرے بھائیو۔ ہمیں دین کا کام کرنا چاہئے ، اگرنہیں کرتے ہیں ، تو آج سے ارادہ کریں کہ ہم بھی انشاء اللہ دین کا کام کریں گے ، اس لئے کہ ہمارامشن ہی ہے ہے ، اُخورِ جَت لِلنَّاسِ تَامُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ ، تواگر ہم ایخ بھائی کونماز کی طرف بلانا چاہتے ہیں ہم اپنے سی بھائی کوبرائی سے روکنا چاہتے ہیں اب دعوت کرتے کرتے ایک سال دوسال نکل گئے اور وہ نمازی نہیں بنا ، یا برائی سے بازنہیں آیا تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حضرت نوع کو اپنا نمونہ بنا کیں ، اگر کوئی آدمی شراب پیتا ہے اللہ حفاظت فرمائے اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے بنائی بنا کیں ، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے ۔ ہم حضرت نوع کو اپنا نمونہ بنا کیں ، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے ۔ ہم حضرت نوع کو اپنا نمونہ بنا کیں ، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے ۔ ہم حضرت نوع کو اپنا نمونہ بنا کیں ، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے ۔ ہم حضرت نوع کو اپنا نمونہ بنا کیں ، اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے ۔

،اگرکوئی آ دمی بدنظری کا مریض ہے،اگرکوئی آ دمی بےایمانی کا مریض ہے،اس کو سمجھاتے رہئیے، سمجھاتے رہئیے، یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،اور ہم اس وجہ سے کام نہ چھوڑ دیں کہ وہ تو مانتا ہی نہیں ہے،نہیں ہمیں تو دعوت مرتے دم تک پہنچانی ہے۔

### الله كے راسته كى تكليف اوراس كاعلاج

# ہم نے سجدہ کو شمجھا ہی نہیں

اسی کئے فر مایا کہ بندہ جب سجدہ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے بہت قریب ہو جا تا ہے دراصل ہم نے سجدے کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، سجدے میں پیشانی کو

رگڑتے ہوئے ہماری پوری زندگی گزرگئی کین ایک سجدہ اییا نہیں آیا جس نے ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا ہو، اوراس کی وجہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنی نماز کونماز بنانے کی کوشش ہی نہیں کی ، ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو گود میں لے لیتا ہے۔

# سجدہ کرناموئی کی گود میں جانا ہے

سجدہ مولیائی گود میں جانے کا نام ہے، ایک بچروتا ہے اور دنیا کی ماں نام کی ایک شخصیت جب اس کواپنی گود میں لیتا ہے تو وہ بچہ بالکل خاموش ہوجا تا ہے، اب اسکوالیا لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ آگیا ہوں یہاں کوئی میرا بالکل خاموش ہوجا تا ہے، اب اسکوالیا لگتا ہے کہ میں صحیح جگہ آگیا ہوں یہاں کوئی میرا بحضیاوں میں کرسکتا ہے، میرے بھائیو! سجدہ ایک الیی عبادت ہے کہ ہرانسان دنیا کے تمام محمیلوں میں جب وہ بے چین ہوجا تا ہے دنیا کی بے چینیوں میں بے چین ہوتا ہے سجدہ میں اللہ تعالی اس کواپنی گود میں لے لیتا ہے پھراس کو کتنا سکون آتا ہوگا یہ ہم سوچ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نماز کے ذریعہ آدمی کوسکون ماتا ہے، مصیبتوں اور مشکلوں کا علاج یہے کہ تجدے میں آگے بڑو، دیکھواس میں سکون آتا ہے۔

### بے جینی کا علاج

دنیا کے جھمیلوں میں سکون کا علاج ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ

، وَاسْتَعِينُو ابِ الصَّبُرِ وَالصَّلُوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّاعَلَى الْخَاشِعِيْنَ، جَسَ كا ترجمہ بہ ہے کہا بے لوگونماز کے ذریعہ مدد حاصل کرویتہ چلا کہ نماز سے ہی تمام تر مسائل حل ہونگے اسی طریقہ سے صاحب جلالین نے امام مسلمؓ کے حوالہ سے جناب نی اکرم علیہ کے باب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ، کان اِذَا حَزَبَهُ اَمرٌ بَا دَرَ إلَى الصَّلُوةِ، كه جب حضورا كرم عَيْكَ كُوكُونَى الهم مسكلة بيش آتا توجناب نبي اكرم حالاتھ عیصیہ نماز کی طرف چل پڑتے ، بڑے بڑے مسائل ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف نے نماز کے ذریعہ کل کروائے ہیں ، دورکعت پڑھو، اور خداتعالی سے مانگ لو، بتایا گیا کہا گرلوگوں کےستانے سے آپ کو تکلیف ہوتو آپ میری شبیج بڑھئیے میرے سامنے ہجدہ کیجئے اوراینے رب کی عبادت کرتے رہویہاں تک کہموت آ جائے یقین کامعنی ہےموت

## موت یقینی چیز ہے

عربی والوں نے بھی کمال کردیا کہ موت کا نام ہی یقین رکھدیا اسلئے کہ دنیا میں موت سے بڑھ کریقینی چیز کوئی نہیں، موت اتن یقین ہے کہ کسی کونہ آتی ہو، ایسا ہوہی نہیں سکتا بلکہ موت کو بھی موت آئیگی، مُک لُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانِ ، جرئیل کو بھی ایک سکنڈ کے لئے موت آنے والی ہے، حاملین عرش کو بھی ایک لمحہ کے لئے موت آئیگی، ایک لمحہ ایبا آئگاپوری کائنات کے اندرخدا تعالی کے سواکوئی ذات زندہ نہیں رہے گی، کُسلُّ شَسیءِ هَا لِکُ اِلَّا وَجَهَهُ ، کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبُقَى وَجُهُ رَبِّکَ فَرُوالُجَلَالِ وَالإِکْرَام، اور کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ ، میں توسب آگے ، تو قرآن مجید ذُوالُجَلالِ وَالإِکْرَام، اور کُلُّ مَنُ عَلَيْهَا فَانٍ ، میں توسب آگے ، تو قرآن مجید انبیاء سابقین کے واقعات اس لئے ذکر کرتا ہے تاکہ آپ عَلَیْ کُلُی ہوجائے کہ المیاء سابقین کے واقعات اس لئے ذکر کرتا ہے تاکہ آپ عَلَیْ کُلُی ہوجائے کہ آپ حضور اللَّی اللَّی ہوجائے کہ آپ کوستایا ہے تو پہلے انبیاء کو بھی ستایا گیا اگر آپ کو چیانے ستایا ہے تو نوح کو تو ان کے بیٹے نے ستایا تھا قلال نی کوفلال نے ستایا تھا آئندہ کل تراوح کی میں جو پارہ آئیگا اس میں تو تھا، فلال کوان کے خاندان نے ستایا تھا آئندہ کل تراوح کی میں جو پارہ آئیگا اس میں تو تھا، فلال کوان کے خاندان نے ستایا تھا آئندہ کل تراوح کی میں جو پارہ آئیگا اس میں تو تا سطرح آیا ہے کہ، کَذَبَتُ قُومُ نُوحِ الْمُرسَلِیْنَ کَذَّ بَتُ عَادُ المُرسَلِیْنَ کَذَّ بَ اَصُحْبُ الْاَیکَةِ الْمُرسَلِیْنَ

# مومن بھی گھبرا تانہیں

باطل قوموں کے واقعات بار بارقر آن کریم ذکر کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہا ہے گھے۔ کہا ہے گھے۔ کہا ہے گھے۔ اورا ہے گھر کے بیرو کا رو! اورا ہے گھر کے شیدا ئیو! کہ پلکہ جھیئے ہی اگر تمہار ہے دہمن ترقی کرجاتے ہیں تو یہ کوئی نیا چکر نہیں ہے، بلکہ بیشر وع سے کیکراب تک چلتا آیا ہے، باطل جب اٹھتا ہے، تو پوری آب وتاب کے ساتھ اٹھتا ہے، کوئی غلط چیز کوئی غلط بات جب اٹھتی ہے تو پوری آب وتاب کے ساتھ اٹھتی ہے، کیکن وہ پانی کے پر پوٹے کی طرح اٹھتی ہے، کہ اسکو پھونک مارو، تو وہ نیچے بیٹھ جائیگا اگر آپ پانی کے پر پوٹے کی طرح اٹھتی ہے، کہ اسکو پھونک مارو، تو وہ نیچے بیٹھ جائیگا اگر آپ

نے بالٹی میں واشنگ پاؤڈرڈالا ہو،اور بالٹی میں پانی آدھا ہوتو ایسا لگے گا کہ پوری بالٹی ہیرگئی،اور ذراسی پھونک ماری یاتھوڑا ساپانی ڈالدوتو پورا کہ پوراپر پوٹا نیچے بیڑھ جا ئیگا۔اور یہ بات قرآن مجید نے حضورا کرم علی ہیں ہے کہ ،وَ قُلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَا نَ زَهُوقًا:

فتح مکہ کے موقع کی آیت ہے کہ کہد و کہ ق آگیا اور باطل حیث گیا اور اصل مجھے یہ آیت سنانی ہے کہ ،اِنَّ البَاطِلَ کَا نَ زَهُوقًا ،کہ باطل کی شان ہی یہی ہے کہ وہ بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے،اگر غلط د ماغ د نیا میں کا م کرتا ہے غلط پرو پیگنڈہ د نیا میں کام کرتے ہیں غلط تحریب د نیا میں کام کرتے ہیں غلط تحریب د نیا میں کام کرتے ہیں، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ،وہ تو فنا ہونے کے لئے ہی آئے ہیں تو میں یہ عرض کرر ہاتھا کہ نبیوں کے جو حالات قرآن کریم سناتا ہے اور آج جس سورة کی تلاوت کی گئی لیمن سورہ انبیاءاس کا م شاحضور علی گئی لیمن سورہ انبیاءاس کا مشاحضور علی گئی لیمن سورہ انبیاءاس کا مشاحضور علی گئی لیمن سورہ انبیاءاس کا

# حضرت پونس کے واقعہ کے ذریعیہ سلی

حضرت بونس کے باب میں جوآیت پڑھی گئی وہ آپ نے سی ہے ہیکن ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قوم سے اکتا کر چلے گئے، اور مجھلی کے پیٹ میں ایک مدت تک رہے، الدالعالمین کے سامنے دست سوال دراز کر کے دعا فرمائی کہ کلاالمائے اللّا اَنتَ سُبُحَانَکَ إِنتَی کُنتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت

نوح علیہ السلام نے سمندر اور اس کے اندر مجھلی اور مجھلی کے اندر کا پیٹ تاریکی در تاریکی میں ہمیں پکارا، لیکن ہم ساتوں زمین اور اس کے نیچر ہنے والی آ ہے کو بھی سنتے ہیں، اور اس بندے نے ہمیں پکارا، ہم نے اسے نجات دیدی اے محموقات کے پیروکارو!اگرتم بھی ہمیں اسیطرح پکارو گے تو ہم تمہیں بھی نجات دیں گے:

#### دعامیں دوچیزوں کا ہونا ضروری ہے

اور ہاں دیکھو۔ دعامیں دو چیزیں ضروری ہیں گے ہاتھ یہ بھی آپ حضرات کو بتلا دوں آپ حضرات نے سنا بھی ہوگا بلکہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جو بندہ اپنی دعائے شروع میں یہ جملہ پڑھتا ہے، لااللہ الله الله الله الله عنداسکی دعا قبول ہوجاتی ہے المظ المبوین ، اتنی دعا پڑھکر پھر آگے کی دعاما نگتا ہے سوفیصد اسکی دعا قبول ہوجاتی ہے اور دو چیزیں کیا ہیں وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کو ہی سب پھی بھی اور اس کے سپر دماملہ کر دینا ، اور دوسری بات اپنے قصور کا اعتراف کرنا، تو انشاء اللہ وہ دعا قبول ہوجائیگی ۔ اور اس بارے میں حضرت یونس کا واقعہ آیا ہے ، اس میں انہوں نے جو دعا کی اس سے دوبا توں کا علم ہوتا ہے ایک تو، لااللہ الله الله الله علم ہوتا ہے ایک جملہ یہاں ختم ہوتا کی اس سے دوبا توں کا علم ہوتا ہے ایک تو، لااللہ الله الله الله الله علم ہوتا ہے ایک تو، کو الظّالِمِین.

 میری مسئله (Matter) کو بہت جلد آسان (easy) بنادینے والا ،صرف اور صرف تو ہی ہے، اللہ تعالی جب اینے بندے کے منہ سے بدالفاظ سنتے ہیں، تو اللہ تعالی کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے اپنا مسلہ (case) میرے حوالہ کر دیا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے نے معاملہ مجھے سونپ دیا تواب مجھے کرنا ہی یڑے گا،اور دعامیں دوسری چیز کیا ہونی چاہئے ،اپنی قصوری کا اعتراف،ایئے گنا ہوں كاعتراف، ابني برائيوں كااعتراف، انِّسي كُنتُ مِنَ الظَّا لِمِين ،اس كے لئے كچھ شرطیں ہیں کہاس کا کھانا حلال ہو،اس کا بینا حلال ہو،اس کی نقل وحرکت صحیح ہو،اس کا د ماغ صرف خدا تعالی کی طرف چلتا ہو، ورنہ کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں، کہ بہت الرُّ الرَّرُ عَا كَيْنِ كَرِيّ بِينِ الْكِين حديث ياك مِين آيا ہے، كه مَطْعَمُهُ حَوامٌ مَشْرَبُهُ حَرَاهٌ فَأَنيٌّ يُسُتَجَابُ لَه ،اس كالباس ديكمونو بليك كاوائث اوروائث كا بلیک کر کے کمایا ہوا ہے،اوراس سے کیڑے خریدے ہیں، یا حرام کمائی اس نے اپنے پیٹ میں ڈالا ہے، یا ایسے بیسے سے اس نے کوئی مشروب پیا ہے، تو یوری رات سجدے میں پیشانی رگڑتا رہےاور پوری زندگی دعا کرتا رہےاسکی دعا قبول نہیں ہونگی،ملتزم ہے جےٹ کرروئے ، کعبۃ اللہ کاغلاف پکڑ کرروئے ،لیکن فاؤنڈیشن خراب ہے تواس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔

### حلال لقمہ اعمال میں وزن پیدا کرتا ہے

حلال روزی کما کراور حلال روزی کھا کراعمال میں جان پڑتی ہے، کتنی آبیتیں ہیں کہاللہ تعالی فرمار ہاہے کہا ہے گوحلال غذا کھاؤ،ارشاد ہے ،یَساأیُّھَا السُّسُلُ

کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعمَلُو اصَالِحًا ، کها ہے رسولوں کی جماعت پا کیزہ غذا کھاؤ حلال کمائی سے حاصل شدہ کھانا کھاؤ ،اور نیک اعمال کرو، پیتہ چلا کہ آ دمی کے عمل میں جان تب ہی پڑتی ہے ، جب کہ آ دمی کے منہ میں جانے والالقمہ حلال کا ہو، پیتم کا مال دبایا ہو، اپنی بہن کا مال دبایا ہو، اپنے کسی کمزور اور مظلوم کا مال دبایا ہو، اگر اس قسم کا کچھ کمایا ہے ، یا جھوٹ بولکر کمایا ہے تو اسکی دعا قبول نہیں ہوگی۔

### مشكوك لقمه كاوبال

بلکہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے جس کوعلامہ ابن تجیم مصریؓ نے الاشباہ والسطائو میں نقل فرمایا ہے، کہ اگر کسی نے ایک لقمہ مشکوک پیٹ میں ڈالا ہے تو چالیس دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوگی ، مشکوک لقمہ بول رہا ہوں ، حرام کا نہیں ، اب اگر حرام کا لقمہ کھایا تو پھر کیا ہوگا اس لئے میرے بھائیو! کوشش میہ کرنی چاہئے کہ ہمارا کھانا بینا سب حلال ہو، اوراس کا فاؤنڈیشن مضبوط ہو۔

# حضرت آ دمٌ نے بھی یہی جملہ کہاتھا

جُصے یادآ یا کہ حضرت آدمِّ نے بھی اسی قتم کے جملے کہے تھے، کیا کہاتھا؟ رَبَّنَا ظَلَمُنَا اَنْفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرُحُمُنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِیُنَ، ویکھو کیال پڑھی بہی اقرار ہور ہاہے اُدھر حضرت یونس بھی بہی کہدرہے ہیں کہ، انّسی کُنتُ مِنَ الظَّا لِمِین؛ اے اللہ، میں ظالم لوگوں میں سے ہوں، جُھے تیراجیساحق ادا کُنتُ مِنَ الظَّا لِمِین؛ اے اللہ، میں ظالم لوگوں میں سے ہوں، جُھے تیراجیساحق ادا

کرناچاہیے وییامیں نے نہیں کیا،اے اللہ جیساتیری مخلوق کاحق اداکرناچاہیے تھامیں ویسانہیں کرسکا، حضرت بونس نے اتن جامع دعا کی کہ فوراً آسان سے آواز آئی کہ ، فالسُتَ جَبُنا لَنهُ وَنَجَینهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے حضرت بونس کی دعا قبول کی،اور صرف دعا ہی قبول نہیں کی، بلکہ ہم نے ان کے مُم سے نجات دلا دی اور ہم نے ان کے مُم کودورکردیا کیوں اس لئے کہ دل سے دعا کی تھی۔

## ہمارے لئے پونس کا قصہ باعث تسلی ہے

ذراتھوڑاسااس پررک جائیے کہ ہماری زندگیاں پوری کے پوری غم سے بھری ہوئی ہیں، سی کواولا دکاغم ہے، کسی کواپنی روزی روٹی کاغم ہے، کسی کواپنی کرسی کاغم ہے، سی کواپنی فیکٹری کاغم ہے، کسی کواپنی عہدہ کاغم ہے، بید نیا پوری غم سے بھری ہوئی ہے، فکروں سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالی کی بیآیہ ہمیں تسلی دلاتا ہے، آگے کی آیت پڑھیئے اللہ تعالی دلاتا ہے، آگے کی آیت پڑھیئے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ، وَکَذَالِکَ نُنْجِی الْمُوْمِنِیْنَ ، کہ ہم نے صرف یونس کو چھٹکارادیا ہو، ایسانہیں ہے ہم موسی عیسی یونس اور حمصلی اللہ علیہ وسلم کوہی چھٹکارادیں گےاور ہو، ایسانہیں ہے۔ ہم موسی عیسی یونس اور حموصلی اللہ علیہ وسلم کوہی چھٹکارادیں گےاور

،اے میرے بندو!اگرتم بھی ایمانی جذبات کے ساتھ میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے میں بوٹ کی پونٹ کے جذبات کے ساتھ مجھ سے دعائیں موئے تم بھی پونٹ کے جذبات کے ساتھ مجھ سے دعائیں کرو گے تو ہم تمہیں بھی نجات دیں گے ، وَ کَذَالِکَ نُنْجِی الْمُوْفِینُنَ ،ہم ایساہی

ایمان والوں کو چھٹکارادیتے ہیں،ہم اہل ایمان کو کتنی تسلی ہور ہی ہے ایک مومن کو جب اس کے رب کے اس طرح محبت بھرے کلمات سنائے جاتے ہیں تو اس کو کتنا مزا آتا ہے۔ سبحان اللہ

#### دعا کرنے کا طریقہ

میرے بھائیو۔اصل میں خدا تعالی کے سامنے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ آنا چا بئے اوراس کاطریقہ کیا ہے؟ تو سنو، جب خدا تعالی کے سامنے دعا کرنے بلیٹھوتو اللہ تعالی کی خوب بزرگی بیان کرو۔اللہ تعالی کی خوب حمد وثنا بیان کرنی چاہئے اگر عربی میں نہیں آتی ہے تو انگلش میں کہو، اور یہ بھی اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اللہ تعالی تمام زبانوں كوجانتے ہيں اس نے ارشاد فرمايا ، وَمِنُ ايَساتِهِ إِخْتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْمُوانِكُمْ مُ كَنِّمْهِينِ بَهِي اللَّه تعالى نه پيدا كيا، اور زبانيں نے بھي الله تعالى نے ہي پیدا کیس،اینی انگلش زبان میں،اینی اردوزبان میں،اپنی گجراتی زبان میں،اپنی عربی زبان میں،اینی اینی زبان میں اللہ تعالی کی تعریف کرواللہ تعالی اس کو بھی جانتا ہے،اور کم از کم سورۃ فاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھلوجس میں اللہ تعالی نے اپنی تعریف کرنے کا طريقة بتلايا بارشاد ب ،الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ،ما لک یوم الدین ،یآیات الله تعالی کی تعریف کے اویر مشتمل ہیں اور پھر جناب نبی ا کرم علیلته پر درود پڑھو،اور پھراللہ تعالی کےسامنے رونا جا بئنے ،گڑ گڑا نا چا بئنے ،خدا تعالی کےسامنےایئے گناہوں کا اقراراوراعتراف کرناچا بئے۔

#### اللّٰد تعالی کود وقطرے بہت پیند ہیں

اللّٰد تعالی کوایینے بند ہے کا آ نسو بہت پیند ہےاللّٰد تعالی کو دوقطرے بہت پیند ہیں،اللّٰد تعالیٰ اس قطرہ کوعزت اورمنزلت کی نگاہ سے اٹھا تا ہے وہ کو نسے دوقطر ہے ہیں؟ کسی جیوس کا قطرہ ، یا اپنی محبوبہ کی یا دمیں بہایا ہوا قطرہ نہیں ، بلکہ روایت میں آیا كه ،عَيُنٌ بَكَتُ مِن حَشُيةِ اللهِ تَعَالَى وه آكه جوالله تعالى كسامنرات كي تنہائی میں بیٹھ کراینے گنا ہوں کا اعتراف کر کے اپنے گنا ہوں کو یا دکر کے ایک قطرہ آنسوکااس نے ٹیکا یا ہو،اس کا کی قطرہ ٹیکتانہیں ہے کہ آسان سے معافی نامہ آجا تا ہے،اور پہ قطرہ جہاں تک جائرگاجہنم کی آ گاس کوچھونہیں سکتی،ایک تو پہ قطرہ ہے جس کوخدا بڑا پیند کرتا ہے۔اور دوسرا قطرہ اس شہید کا ہے جواللہ کے راستہ میں نکل بڑا ہو،اوراینی جان کی بازی لگادی ہو،اس کےخون کا قطرہ ابھی گرتانہیں ہے کہ آسان کے فرشتے اسکے خون کے قطرہ کا استقبال کرنے کے لئے آجاتے ہیں، آج ہم نے رو نا حچھوڑ دیااورحضرت جی مولا نا انعام الحسن صاحبؓ بہت ہی بے چینی کے ساتھ مر کز نظام الدین پر فر ما یا کرتے تھے کہ اس امت نے خدا تعالی کے سامنے رونا چھوڑ دیا ہے۔جس کی وجہ سے وہ خدا تعالی کی نوازشوں سےمحر وم ہوتی جارہی ہے۔

### دعاؤں میں رونا کیوں نہیں آتا؟

اور ہمیں اپنی دعاؤں میں رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ اسکی وجہ بھی بتلا دوں

حضرت مولا نا قاری محمد صدیق صاحب با ندوی آ ایک بہت بڑے بزرگ گز رے ہیں آپ میں سے اکثر ان کے نام سے بھی واقف ہو نگے ، وہ حضرت تھانو کی کے ایک واسطہ سے خلیفہ اجل ہیں، اللہ تعالی ہما رہے بزرگان دین کی قبروں کونور سے منور فرمائے (آمین)ان سے ایک صاحب نے آگر شکایت کی کہ حضرت میں بہت جا ہتا ہوں کہ دعامیں روؤں کیکن رونانہیں آتا ہے ،اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ روئیں کیکن رونانہیں آتا ہے۔فر مایا کہاپٹی نگاہ کی حفاظت کروہتمہارا دل نرم ہوجائیگا،اور پھر تمہیں خدا تعالی کےسامنے رونا آ جائیگا، بیتو بزرگ کا حچھوٹا ساجملہ ہے، کین اس سے کیا پتہ چلا کہ بدنگاہی کرنے سے دل تخت ہوجا تا ہے، ٹیلی ویزن دیکھ دیکھ کر،اوراجنبی عورتوں کودیچے دیکھے کر،اور نامحرم عورتوں کودیکھے دیکھے کر،اڑیوں کودیکھے کر،اورایڈ وٹائس برآنیوالیاٹر کیوں کودیکھ دیکھ کر، آنکھ کے ذریعہ دل کے اندران چنزوں کی محت داخل ہوتی ہے،اور جب ان چیز وں کی محبت داخل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالی کی محبت نکل جاتی ہے،اورسخت دل آ دمی کو بھی رونانہیں آتا ،اس لئے دل کونرم کرنے کی ضرورت ہے۔اسی لئے حدیث یاک میں نبی اکرم عظیمی ارشاد فر ماتے ہیں اکہ اگر دعاؤں میں رونا نہآئے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنانی چاہئے ،اور ہم تو ایسا مانگتے ہیں جیسے کہ کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہےاور بیٹمجھ کراٹھ جاتے ہیں کہاب خدا تعالی جا ہے گا تو د يگا نہيں جا ہے گا تو نہيں ديگا ، ديا بھي تو کيا اورنہيں ديا بھي تو کيا، ہم تو لندن ميں

آ کر بسے ہوئے ہیں، ہندوستان والے مانگیں، پاکستان والے مانگیں، بنگلہ دیش والے مانگیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ڈیوٹی پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہیں، حاکر فرائیڈے کو دستخط کریں گے، سرکار کے داماد ہی بن کر جوآئے ہیں۔

#### حضرت وستانوي كاملفوظ

آج کل ہمیں خدا سے مانگنے میں مزانہیں آتا ،اس لئے نہیں آتا ہے کہ دنیا کی سرکاروں پر ہمارایقین بیٹھ گیا ہے ایک مدرسہ کے بہت زبردست مہتم ہیں میں ان کا نا منہیں لےرہاہوں وہ ایسا کہتے ہیں کہ جب مدرسے کے خزانہ میں پیسے ختم ہوجا تا ہے تو مجھے خدا تعالی کے سامنے مانگنے میں بڑا مزا آتا ہے، میں نام بھی لے لوں ہمارے ہی مدرسہ کے مہتم حضرت مولا ناغلام محمد صاحب وستانوی فر ماتے ہیں کہ جب مدرسہ کے خزانه میں پیپیڈتم ہوجا تا ہےاورا کاؤنٹ میں پیپینہیں رہتا ہےتو پھرمغرب کی نماز کے بعددعا کرنے کاان کامعمول ہےاس میں بڑا مزا آتا ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں؟ فر مایا کہ پیسے نہیں ہے اس لئے ،اب جب پیسہ نکل گیا تو اب ما نگنے میں بڑا مزا آتا ہے ابھی دعا پوری نہیں ہوئی کہ کہیں نہ کہیں سے پییوں کا انتظام ہوجا تا ہے، وہ تو چھین کروڑنہیں اس سے بھی جار گنا بڑھا کر دےسکتا ہے،اللّٰدا تنا دیگا کہ لیتے لیتے تھک جا ؤ گے ۔اوراییا کہنا پڑیگا کہاللّٰدمیاں بہت ہو گیا۔اورابیاان کےساتھ بہت ہوتا ہے کہاللّٰدتعالی وقت پران کی ضرورت پوری فرما

دیتے ہیں زندہ دل ولی ہے اللہ تعالی ان کی قدر دانی کی ہمیں تو فیق عنایت فرمائے ہمیں۔ اللہ تعالی نے انہیں عجیب صلاحیت عطافر مائی ہے۔

### گناہوں کا اقرار صرف زبان برہے

لیکن میرے بھائیو۔ بڑے افسوس سے کہنا بڑتا ہے کہ ہم دعانہیں کرتے ہیں بهميں دعا كا اہتمام كرنا چاہئے ،اس آيت ميں كہا گيا كه، لاالله الله أنتَ سُبحانكَ إنسيِّ كُنتُ مِنَ الظَّالِمِين ، الله تعالى كي بزرگى بيان كرنى جابئ اورايخ كنامول كا اقرار کرنا چاہئیے آ دمی جب اینے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تواس کے معافی کا لگ بھگ اعلان ہوجا تا ہے،اصل میں بات میہ ہے کہ ہم لوگ اپنے گنا ہوں کا اقر ارنہیں کرتے ہیں ، مجھے معاف کرنا میں اسی طرح ڈ کے کی چوٹ پر کہنے کا عادی ہوں، ہم اتنا تو دعاؤں میں کہتے ہیں کہا ہےاللہ مجھےمعاف کرنا میں اقراری مجرم ہوں کیکن پیرجملہ صرف زبان پر ہے دل میں نہیں ہے، اب آپ کہو گے کہ نیت پر حملہ کرتے ہو، میں نہیں کہنا ہوں بلکہ ہمارے اعمال ایسا بتارہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کوگنہ گار سمجھا ہی نہیں، آ دمی جب اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کی کوشش کرتاہے۔

دوچار دن پہلے میں نے ایک جملہ کہاتھا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد آ دمی کو احساس ہوجائے تو آ دمی کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے،وہ اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ بہت گنہ گار ہوں، دن میں کئے ہوئے ، رات میں کئے ہوئے ، اندھیرے میں کئے ہوئے ، انجان کر کئے ہوئے ، جان کر کئے ہوئے سب گنا ہوں کو معاف فرما، کیکن المیہ بیہ ہے کہ بیسب جملے عام روٹین کی طرح ہو گئے ہیں، دل میں اسکی حقیقت نہیں اتری ہے۔

# دل کا اقراری بھی محروم نہیں ہوتا

اگر گنهگاراینے دل میں بیداعیہ اور جذبہ پیدا کرلے کہ میں بہت بڑا گنهگار ہوں، میں بہت بڑایا بی ہوں، میں بہت بڑا مجرم ہوں، تمیں سال، پینتیس سال، جا کیس سال اللہ تعالی کی نعمتوں کواستعال کرتے ہوئے اللہ کی نا فر مانی میں گزار ہے ہیں تو پھروہ اپنی زندگی سدھارنے کی بھی کوشش کرتا ہے، تواگر کوئی آ دمی اینے گنا ہوں کا اقر ارکرتا ہےتو اللہ تعالی اس کے گناہوں کومعاف کردیتا ہے،سورہ توبہ گیارھویں ياره كاندرايك آيت آئى كه ،وا خَرُونَ اعْتَرَفُو ا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواعَمَلا صَالِحًا ۔ ( کچھلوگ ایسے ہیں کہانہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیا اور نیک اعمال کئے ) کتنی پیاری آیت ہے، اورعر بی زبان کی کتنی نزاکت ہے، کہاقرار کو اعتراف کہا،اس لئے کہا قرار وہی کرتا ہے جو گناہ کی معرفت رکھتا ہے،لینی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے،اگروہ گناہ کو گناہ مجھ کرنہ کرتا تو اس کوتو یہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ، شیطان نے اسکی نظر میں گناہ کو گناہ بتلایا ہی نہیں ، تو وہ تھوڑی گناہ سمجھے گا، تو فر مایا کہ کچھ لوگ وہ

ہیں جواپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، باوجودیہ کہوہ کچھا چھا عمال بھی کرتے ہیں، خسلطو اعَمَال بھی کرتے ہیں، خسلطو اعَمَال بھی کرتے ہیں اور کچھ بخسلطو اعَمَال بھی کرتے ہیں اور کچھ برے بھی اعمال کرتے ہیں۔

د کیھو ملے جلے اعمال ہیں ، کچھ نماز بھی پڑھ لی کچھ روز ہ بھی رکھ لیا ، کچھ صدقہ زکوۃ بھی دیدی، کچھنلطی بھی ہوگئی ، کچھ گناہ بھی ہو گیالیکن وہ اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے، تو گیارهوال یاره کھول کریڑھلو،اللہ یاک ارشادفر ماتے ہیں، عَسَبِی اللّٰهُ اَن يَتُوبَ عَـلَيهِم، كمالله تعالى ان لوگول كوجواييخ جرم كادل سے اعتراف اور اقرار كرتے ہيں ضرور معاف فرمائيگا۔ قرآن مجيد ميں، عَسلي، يقين كے لئے آتا ہے اس لئے ہم ترجمہ ایساہی کریں گے اللہ تعالی یقیناً ان لوگوں کومعاف کردے گا ،ان لوگوں کو جو مخلوط (mix) عمل کرتے ہیں ،اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں کیکن وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں،اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، قرآن مجیر بشارت دے رہاہے کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کومعاف کردیگا ،اس کئے کہ التّٰد تعالى تومعاف كرنے والا ہےاور رحم كرنے والا ہے۔

### سب سے پرامیدآیت

مفسرین نے لکھا ہے کہ ، ھلذہ اُر جلی آیةً فِی القُرانِ السگویم ، کہ لوگوں کو اگر کوئی زیادہ امید دلانے والی آیت کریمہ ہے تو وہ بیآیت ہے، بیتو ایک

آیت ہے، گئی بڑی آیت ہے، علماء نے لکھا کہ پورے قرآن پاک میں اگرلوگوں کو تسلی دینے والی اورلوگوں کو امید دلا نے والی لوگوں کو خوش کرنے والی اگر کوئی آیت ہے تو وہ یہ آیت کریمہ ہے کیوں؟ اس لئے کہ میرے بھی اور آپ کے بھی کچھا عمال اچھے بھی ہیں، اور کچھ برے بھی ہیں، برے اعمال جب نظر پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی جنت میں نہیں جا کیں گے، لیکن یہ آیت کریمہ ہمیں امید دلا رہی ہے کہ اگر برے اعمال بھی ہیں، اور تو بہ کرلی، تو اللہ تعالی ہمیں معاف کردیگا، اللہ تعالی ہم سب کو جناب نبی اکرم علیہ کے سیرت طیبہ سے سبق لینے کی تو فیق نصیب فر مائے ۔۔امین،

# انبیاء کرام کے واقعات پڑھنے چاہئے

سورہ انبیاء میں جن انبیاء کرامؓ کے واقعات سنائے گئے ہیں حقیقت یہی ہے اللہ تعالی فرمانا چا ہے ہیں کہ ہما رہے جو انبیاء ہیں وہی سب سے بڑے نمونے (Ideal) ہیں، اور محمد عربی علیہ کو کہا گیا ہے اگلے نبیوں کی اقتدا کیجئے، اس لئے ہمیں نبیوں کے حالات پڑھنے چا بیئے، اس مضمون کی بھی کتابیں ملتی ہیں کسی کے گھر میں جا و کو کہتا ہے کہ مفتی صاحب بیا ہیے کے لئے کہانیاں (Storys) رکھی ہوئی ہیں، ناولیں ہیں، افسانے ہیں، اپنے بچوں کو انبیاء کی اسٹوری سناؤ، قرآن پاک نے ساتویں پارہ کے اندرایک رکوع پوراذ کر کیا ہے، اس میں نبیوں کے قصے ذکر نہیں نے ساتویں پارہ کے اندرایک رکوع پوراذ کر کیا ہے، اس میں نبیوں کے قصے ذکر نہیں

كَيُّ الكِن نام لِيكر فرمايا ، اورا خير مين كهاكه أوْ لَبِيْكَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداَهُمُ اقُتَدِه کہ بینبیوں کی جماعت ہے،جن کواللہ تعالی نے ہدایت دی تھی ،لہذاتم ان کی پیروی کرو،اس لئے ہم سب کوبھی جا بئے کہ ہم نبیوں کی سیرت اوران کےقصوں کو پڑھیں،اوراس کی کتابیںانگریزی میں بھی ہیں،گجراتی میں بھی ہیں،ہم لوگ ان سب کو پڑھیں، کہ وہ لوگ اللہ تعالی کے کیسے یا کیز ہ بندے تھے، انھیں دین کی خاطر کتنا ستایا گیا،اس کلمہ کی خاطر انہیں کتنا ستایا گیا اکیکن وہٹس ہےمسنہیں ہوئے پھراللہ تعالی نے انہیں بلندمقامات سے نوازا،انکی مانگی ہوئی تمام دعائیں قبول کی ،اگر ہم بھی ائکی یا کیزہ تعلیمات برعمل کریں گے تو پھرانشاءاللہ ثم انشاءاللہ نمارے لئے وہ آیت بِي ، وَمَن يُطِع اللُّهَ وَرَسُولَه فَأُوْلَئِكَ اَنعَمَ اللَّهُ عَلَيهم مِنَ النَّبيّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَذَاءِ وَالصَّالِحِينِ, وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقاً ـ لهذا مين آپ حضرات سے کہوں گا کہ اپنے گھروں میں نبیوں کے قصے پڑھ کر سنا ئیں صحابہ کرام کے حالات بڑھ کرسنا ئیں۔

حیا۔ قالصحابة کتنی محنت سے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب ؓ نے لکھی ہے، ہم اسکی تعلیم نہیں کرتے ہیں، ہم اسکو پڑھ کرنہیں سناتے ہیں، حضرت جی روز اندم کز پر اس کی تعلیم کرتے تھے، کتنی محنت کر کے کتاب لکھی گئی ہے، لھذا ہمیں خود بھی پڑھنی چا بیٹیے، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھ کرسنانی چا بیٹے میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا

کہ اپنے بچوں کے سامنے بزرگان دین اور صحابہ کرام کے نیز رسولوں کے قصے بیان کریں۔ تو پھر انشاء اللہ بچوں کی سلیٹ (Slate) پرسب سے پہلے نبیوں کے اخلاق (Nature) کلھے جا کیں گے، پھر انشاء اللہ ان بچوں کا نیچر اسلامی بنے گا، اور اس میں کچھ گھبرانے کی بات نہیں، آپ اس کوڈا کٹر (doctor) بنوالوسائنس داں بنوالو انجینئر بنوالووہ انشاء اللہ دنیا کے آرو پیوں میں نہیں آئے گا، اس لئے کہ اس کے دل پر انبیاء کرام کی راہ پر چلنے انبیاء کرام کی راہ پر چلنے والے بنیں۔

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولنا محمد وبارك وسلم

واخردعوا ناان الحمدللدرب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### اقتبياس

آسان پراڑنے والے پرندہ کو دیکھتے، سائنس ایک طرف پیرحقیقت پیش کرتی ہے،،کہ زمین کے اندر چیزوں کو تھینچنے کی طافت ہے، پتہ چلا کہ آپایے جیب میں سے قلم کو لیکراس کواویراڑا ئیں زمین اس کواپنی طرف کھینچی ہے، کین اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا یا ور دیا کہ کروڑوں، اربوں اور کھر بول ٹن،اورمن کا ہوائی جہاز آسان براڑ تا ہے،کین زمین کی مجال نہیں ہے کہ اس کو اپنی طرف تھینچ سکے ،سائنس ایک طرف یہ حقیقت پیش کرتی ہے کہ یانی کی سطح پرجتنی باریک،اور ہلکی لائٹ اور وائٹ چیز ہوگی ،تو وہ تیرتی ہےاور جتنی وزندار چیز ہوگی، تووہ ڈوب جائے گی لیکن اللہ تعالی نے انسان کواتنا یا وردیا کہ کروڑ وںٹن کی اسٹیمریانی کی سطح پر چلتی ہے یانی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کواینے اندرغرق کردے اللہ تعالی کا نظام ہے سائنس یہاں مارکھاجاتی ہے۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# انسان اپنی قیمت پہیانے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئات اعما لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلاها دى له، ونشهد ان لا اله الاالله وحده لاشريك له ونشهد ان محمد ا عبده ورسو له ،صلى الله عليه وعلى اله و اصحا به، وبا رك وسلم تسليما كثير اكثير ا:

اما بعد فاعوذبا لله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَ وَرَزِقَنْهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي ادَمَ وَحَمَلنهُم فِي البَرِّ وَالبَحرِ، وَرَزِقنْهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلنهُم عَلَى كَثِير مِمَّن خَلقنَاتَفضِيلًا:

، وقال تعالى يَو مَ نَدُ عُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ، فَمَنُ أُوتِى كِتَا بَهُ بِيَمِينِهِ فَأُو لَئِكَ يَقُرَءُ وَنَ كِتَا بَهُمُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا. وقال تعالى وَكُلَّ إِنْسَانِ فَأُو لَئِكَ يَقُرَءُ وَنَ كِتَا بَهُمُ وَلَا يُظُلَمُونَ فَتِيلًا. وقال تعالى وَكُلَّ إِنْسَانِ اللّهَ صَالَحُ مَا لُقِيَا مَةِ كِتَا بًا يَّلْقَهُ مَنْشُورًا: لَلْزَمُنهُ وَلَا يُلْقِهُ مَنْشُورًا: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.

### عالم بہت سارے ہیں

معزز بھائیوبزرگواور دوستو:۔اللّہربالعزت نے دنیا میں اربول کھر بول سیرٹروں اور ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں،لیکن سب سے بہتر اور سب سے بلندتر اور عظیم الثان اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے، ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، السحہ مد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللّہ تعالی کے لئے ہیں، جوتمام جہانوں کا رب ہے بیتہ چلا کہ جہاں اور دنیا کوئی ایک چیز نہیں ہے، دنیا کیں بھی بہت ہیں، جانوروں کی دنیا الگ ہے، کیڑے مکوڑوں کی دنیا الگ ہے، جنا توں کی دنیا الگ، دنیا کس بہت ہیں، فرشتوں کی دنیا الگ، درخوں کی دنیا الگ، سمندروں کی دنیا الگ، دنیا کس بہت ہیں، اسی لئے تو اللّہ تعالی نے فرمایا کہ؛الہ حسد لللہ رب العالمین ؛ کہاللّہ تمام جہانوں کا رب العالمین ؛ کہاللّہ تمام جہانوں کا رب ہے۔

اس طریقہ سے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ؛ کہ میا فی السّموٰتِ وَمَا فِی الاَرضِ وَمَا فِی الاَرضِ وَمَا بَینهُ مَا وَمَا بَینهُ مَا وَمَا بَینهُ مَا وَمَا بَینهُ مَا وَمَا تَحتَ الشَّرای ؛ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی مخلوقات آسانوں اور میں بھی ہیں ، اور بہت ہی مخلوقات آسانوں اور زمینوں کے نیچ میں بھی ہیں ، اور بہت ہی مخلوقات تسحت الشری زمین کے نیچ بھی نیں ، مثندر میں بھی ایک نہیں سیڑوں مخلوقات ہیں ، مختلف قتم کی بین ، مثندر میں بھی ایک نہیں سیڑوں مخلوقات ہیں ، مختلف قتم کی میں میں میں میں اور جانے ہوئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سانپ ایک زہر یلا جانور ہے ، لیکن اس کی قسمیں بہت زیادہ ہیں ، آپ دیکھیے ہوگا کہ بین در اور اس ایک بیندہ کی اتنی قسمیں ہیں کہ آدمی جرت میں بڑجائے ، کہوا کتی ، ایک بیندہ اور اس ایک بیندہ کی اتنی قسمیں ہیں کہ آدمی جرت میں بڑجائے ، کہوا کتی

قتم کا ہے، اور بیفلاں پرندہ کتنی قتم کا ہے، اور وہ پرندہ کتنی قتم کا ہے اللہ تعالی نے بہت مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔

#### سب کوانسان کے تابع بنایا

کیکن ان تمام مخلوقات کواللہ تعالی نے انسان کے تابع بنایا جتی کہان مخلوقات کے اندر دو بڑی بڑی مخلوق آسمان اور زمین ہیں،ان کو بھی اللہ تعالی نے انسان کا خادم بنایا،تمام مخلوقات میں پہلے تو دو بڑی مخلوق ہیں ،آسان اور زمین ،کین بیرآسانوں اور زمینوں کو بھی حق تعالی شانہ نے انسان کے تابع فر مایا،سورج اور جا ند کو بھی انسان کا خادم بنایا، سورج کی جسامت اور سورج کی قند امت اور سورج کی ہائٹ اور سورج کا قد کتنالمبا کتناچوڑ اہے۔ کیکن اس کو بھی اللہ تعالی نے اس کو ہمارے تابع کیا ہے، ارشاد ہے کہ؛ وَسَخَّرَ لَکُمُ الشَّمسَ وَالقَمَرَ دَائِبَيْنِ ؛ اللَّهُ تعالى فرماتے بيں كهم نے سورج اورجا ندکوابیا تابع کردیا کہوہ اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اورسورج گزشتہ سال کی اس تا رہنج میں جتنے بجے نکلاتھا، آج کی تا رہنج میں بھی اسنے ہی بجے نکلے گا، ایک سینڈ بھی آگے پیھیے نہیں ہوسکتا ہے، اسی لئے تو نما زوں کی دائمی تقویم بنتی ہے،آپ نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا کہ دائمی تقویم بنتی ہے، دائمی تقویم کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کہ فلا ںمہینہ میں فلاں تاریخ کوسورج جتنے بچے نکلاتھا، قیامت کی صبح تک کے لئے سورج اس مہینہ کی اسی تاریخ کواسی وقت نکلے گا، وہ ایک سینڈ کے لئے بھی آ گے بیچھے نہیں ہوسکتا ہے۔ جا ندبھی اتنے ہی جے نکلے گا،اور اللّٰد تعالی نے اس کوکمل انسان کے تا بع بنایا ہے انسان کی سوچ کے مطابق مجھی رات لمبی اور بھی دن لمبا بھی رات چھوٹی، اور بھی دن چھوٹا ہوتا ہے جن تعالی شانہ نے انسان کے لئے اس کے نظام کے مطابق اور اسکی مصلحت کے مطابق سارانظام جاری فرمایا سورہ رحمٰن میں ہم پڑھتے ہیں؛ اَلشَّمُسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسُبَانِ؛ کہ بیستارے اور بیدرخت اور بیجتے بھی مشمل وقر ہیں، میں نے تمہارے لئے پیدا کیا؛ وَ الْقَمَرُ قَدّرُنهُ مَنا ذِلَ؛ اور ہم نے چاند کے لئے منزلیل طے کردیں۔

### انسان جا ندکے ذریعہ بق حاصل کرے

اور بہت سے علاء کرام نے لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے کوسدھارنا چاہے اور اگر آدمی اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو وہ چاند کے ذریعہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے کیسے؟ ایک عربی شاعر کہتا ہے۔

> اَلمَرءُ كَالهِلَا لِ وَضَوئِهِ يَبدُو اَوَّلَ الشَّهرِ ثُم يَغِيُبُ

کہ انسان پہلے دن کے چاند اور اس کی روشنی کے مانند ہے چاند پہلے دن نکاتا ہے تو

ہہت چھوٹا بہت باریک ہوتا ہے، کچھلوگوں کونظر آتا ہے اور بہت سے لوگوں کونظر نہیں

آتا ہے ۔ اور تھوڑی دیرا نکے لئے نظر آکر وہ چھپ جاتا ہے، انسان بھی جب دنیا

میں آتا ہے تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، بھی بھی اس کو گلاس میں رکھنا پڑتا ہے، اس

کوسامنے بہت کم لا یا جاتا ہے، اس کو اڑھا کر، رومال یا کمبل اڑھا کر اور بلینکٹ

اڑھا کر، اس کو چھپا کررکھا جاتا ہے، پھر چاند دوسرے دن تھوڑی دیرے لئے باقی رہتا

ہے اور اس کے بعد چاند بڑا ہوتا ہے، انسان بھی بڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد چاند

غروب ہوجاتا ہے توانسان بھی اس دنیا سے رخصت ہوجاتا ہے۔
جناب نبی کریم علیہ کے کسیٹلائٹ کا زبردست علم دیا گیا تھا ، سبحان اللہ ، مجھے ایک حدیث یاد آر ہی ہے ، چونکہ حضور علیہ ہے مجھانے کے لئے آسان طریقے اختیار فرمایا کرتے تھے ، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ؛ کیان رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ الله عَلَیٰ العِشَاءَ کرتے تھے ، صحابہ کرام نے فرمایا کہ ؛ کیان رَسُولُ اللّٰهِ عَلَیٰ الله عَلَیٰ العِشَاءَ کِسُفُو طِ القَمرِ لِثَا لِشَة ؛ کہ آپ عَلیْ کہ عمول تھا ، کہ آپ عَلیْ عشاء کی نماز ہر مہینہ کے تیسرے دن چاند کے جھپ جانے کے وقت پڑھتے تھے ، جب چاند تیسری مہینہ کے تیسرے دن چاند تھا تو اسوقت پڑھتے تھے ، اس میں بہت سے علوم آگئے ہیں ، یہ روایت چھوٹی سی ہے ، لیکن فلکیات کی کھوج لگانے والوں نے اور ستاروں کے ریسر جی کرنے والوں نے ، اس پر بڑالہ با چوڑ اتفصیلی کلام کیا ہے ، بہر حال حضور علیہ کے کہا تھوٹ کے ۔ اس پر بڑالہ با چوڑ اتفصیلی کلام کیا ہے ، بہر حال حضور علیہ کے ۔

## ستاروں میں انسان کے منافع

عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت بتایا گیا۔

مجھے تو یہ سمجھا نا ہے کہ اتنا بہترین چا نداور اتنا بہترین سورج اور اتنی بڑی مخلوقات، سب کے سب انسان کے تابع بنادی گئی ہیں، یہ ستارہ چھوٹا موٹانہیں ہے، کیکن اگر موبائل یا اس کا ٹاور، یا سمندر میں کشتی چلانے والا، یہ سب کسی ستارے کو دیکھ کر ہی راستہ کو پکڑتے ہیں، ستارے کے بغیر کوئی سیٹلا ئٹ سیٹ کی ہی نہیں جاسکتی، یہ ٹکنا لوجی، راستہ کو پکڑتے ہیں، ستارے کے بغیر کوئی سیٹلا ئٹ سیٹ کی ہی نہیں جاسکتی، یہ ٹکنا لوجی، اور ریہ کمیؤیکشن، اور دنیا میں جتنی بھی ترقی ہونے والی ہے، بڑے سید ھے سادھے سمپل اور ایزی انداز میں ہے کہ ستاروں کے فرما دیا تھا، کہ میں نے ستاروں کو جو پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے تھی ہے کہ ستاروں کے ذراعیہ آدمی اپنی منزل پر پہنچی، یہ پیدا کیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے تھی ہے کہ ستاروں کے ذراعیہ آدمی اپنی منزل پر پہنچ، بہ

نے رڈاراور آج کل جونگ ریسرچ نکلی ہے، اس کو کون چیکپ کرتا ہے، یہ سیلا ئٹ ہی چیکپ کرتا ہے، یہ سیلا ئٹ ہی چیکپ کرتا ہے، اور یہ ہوائی جہاز کی فلائٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور کفن با ندھ کر بیٹھ خا تا ہے اور کفن با ندھ کر بیٹھ خا پڑتا ہے، آسان پر تو کوئی نشانی (Signal) نہیں ہے، کہ یہاں سے چا رراستہ جاتے ہیں، یہ راستہ فلاں جگہ جائے گا۔ بیراستہ فلاں جگہ جائےگا،ستاروں کے در بعہ ہی پائلیٹ بورا کنٹرول کرتا ہے۔ اور وہ ہوائی جہاز کو پروگرام کے مطابق پہنچادیتا ہے۔

### سائنس پرتعجب قرآن سے دوری ہے

حق تعالی شانہ نے تمام چیز وں کو بیان کر دیا ، چونکہ ہم کوقر آن یا ک کاعلم نہیں ہے،اس کئے ہمیں معلوم بھی نہیں ہے،احادیث طیبہ سے واقفیت نہیں ہے،اسلام کی خوبیوں کاعلمنہیں ہے،اس لئے جب بھی ذراکسی نے ریسرچ پیش کی تو ہم لوگوں کی آئکھیں ہکابکارہ جاتی ہیں، کہاوہوکہان لوگوں نے کتنی بڑی ریسرچ کرڈالی ہے۔ ارے میرے بھائی۔قرآن نے بہت پہلے ہی اس کا چلینج کر دیا تھا،قرآن یا ک نے قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات کوایک جھوٹے سے جملہ میں فر مایا کہ وَيَخُلُقُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ؛ الله تعالى قيامت تك ايسے اسباب، اور، وسائل كو پيدا کرتارہے گا،جس کوتم نے سوچا بھی نہیں ہو گا اللہ تعالی نے جھوٹی سی آیت میں فر مایا كه؛ وَيَحلُقُ مَا لَا تَعلَمُون ؛ عربي زبان كجان والحجانة يس كه: ما: \_ لفظ میں عموم ہے، مطلب میہ ہے کہ ہم بہت ہی چیزوں کو پیدا فر مائیں گے، جن کوتم جانتے بھی نہیں ہونگے ،جبیہا جبیہاز مانہ اور جیسے جیسے زمانہ کی ضروریات آئیگی ،ویسے

ویسے اللہ تعالی چیزوں کو پیدا فرمائیں گے، پہلے زمانہ میں لوگوں کو کمیؤیکشن کی بھی اتن زیادہ ضرورت نہیں تھی، پہلے زمانہ میں لوگوں کوا خبار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پہلے تو ضرورتیں بھی زیادہ نہیں تھیں، اس زمانہ کے اعتبار سے اونٹ خچر تھے، اس لئے کہ پہلے زمانہ میں ٹکنالوجی اتنی زیادہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ اس لئے راستے بھی بہترین نہیں تھے ،اس زمانہ کے اعتبار سے تھا، جیسا جیسا زمانہ ویسے ویسے ریسرچ آگے بڑھتے چلی گئی، اور اللہ تعالی اس اعتبار سے دنیا کی مخلوقات کو پیدا فرماتے چلے گئے۔

## مخلو قات الہی میں انسان کی رسائی

لیکن بیساری مخلوقات انسان کے تابع ہیں، انسان کو اللہ تعالی نے اتنا بڑا مالک بنایا ہے، اتناز بردست کمال رکھنے والا ، اور کتنی بڑی ملکیت رکھنے والا بنایا ہے کہ وہ زمین کے ساتویں حصہ تک جا کراندر کے سونے کو اندر کے پیڑول کو بھی اگر نکالنا چاہے، تو خدا کو اسے کوئی ٹیکس ادا کرنانہیں برتا ہے۔

## سائنس مارکھاتی ہے

آسمان پراڑنے والے پرندہ کود یکھئے،سائنس ایک طرف یہ حقیقت پیش کرتی ہے، کہ زمین کے اندر چیز ول کو کھینچنے کی طاقت ہے، پیتہ چلا کہ آپ اپنے جیب سے تلم کو کیکراس کو او پراڑا کیں تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیکن اللہ تعالی نے انسان کو اتنا ہڑا یا ور دیا کہ کروڑوں، اربوں اور کھر بوں ٹن، اور من کا ہوائی جہاز آسان پراڑ تا ہے، تو زمین کی مجال نہیں ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچے سکے؟

سائنس ایک طرف بیر حقیقت پیش کرتی ہے کہ پانی کی سطیر جتنی باریک اور ہلکی لائٹ اور وائٹ چیز ہوگی، تو وہ ڈوب جائے گی لیکن اللہ تعالی نے انسان کو اتنا پا ور دیا کہ کروڑوں ٹن کی اسٹیمر پانی کی سطح پر چلتی ہے پانی کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر غرق کرے، اللہ تعالی کا نظام ہے، سائنس یہاں مار کھا جاتی ہے، جو پاور اللہ تعالی نے انسان کو دیا ہے، اس کے سامنے سی کی نہیں چلتی ۔

#### خدا کا بنایا ہوا،انسان اوراس کا کمال

انسان مکرم ہے،اس کا اکرام ہرزمانہ میں سمجھایا گیا ہے، دیکھنے میں ایک جھ سات فٹ کا آ دمی نظر آتا ہے، بظاہراس کا بید ماغ چھوٹا ہے، کین وہ بڑے بڑے کا م انجام دیتا ہے انسان کے پاس دود ماغ ہیں، ایک بڑا د ماغ ،اورایک جھوٹا د ماغ ،اور اصل د ماغ پیرچھوٹاد ماغ ہے ، بڑا د ماغ اتنا زیا دہ اہم نہیں ہے ، جتنا چھوٹا د ماغ اورچھوٹی چیزاہم ہے،اس چھوٹے د ماغ کےاندر کروڑ وں اربوں اور دسیوں سالوں کا ریکارڈمحفوظ رہتا ہے۔ اورانسان اس کے مطابق زندگی میں فیصلہ لیتا ہے، یورے مسائل کوحل کرتا ہے،اللہ تعالی نے انسان کواتنی بڑی طافت دی ہے۔اسی کئے تواللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم فر مایا تھا کہتم آ دم گوسجدہ کرو، فرشتوں نے جب اللہ تعالی سے یو چھا۔الہالعالمین ۔انسان کےسامنے سجدہ کرنے کا ہمیں کیوں حکم دیا جارہاہے؟اللّٰہ تعالى نے فرمایا كه؛ إنِّسي أعُلَمُ مَا لَا تَعُلَمُونَ ؛ مجھ معلوم ہے كماس انسان كاندر کیسی کیسی طاقتیں کیسی صلاحیتیں ،اوراس کے اندر کس قدر استطاعت رکھی ہوئی ہے اسی لئے تہمیں اس کی برتر ی کوشلیم کرتے ہوئے اوراس کی بزرگی کو مان کراس کے سامن تجده كرنا پُرِيگا، الله تعالى اسى كوفر ماتے بيں ؛ وَكَفَدُ كَرَّمُنَا بَنِي ادَمَ ، كه بم نے آدم عليه السلام كى اولا دكوف يلت بخشى ، اس كوفيتى بنايا ہے ، پورى آيت اس طرح ہے۔ وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي ادَمَ وَحَمَلُنهُم فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزقَنهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلنهُمُ عَلَى كَثِير مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفُضِينًا لا.

### انسان كوحاصل شده قدرتيس

فذکورہ آیت پاک میں اللہ تعالی نے انسان کو اپنی جانب سے عطا کردہ طاقتوں اور تو توں کی جانب سے عطا کردہ طاقتوں اور تو توں کی جانب ایک اشارہ فر مایا کہ ہم نے اس کی ضرور توں کو پورا کرنے کے لئے سمندر میں اس کو تیرنا سکھایا خشکی پر اس کو چلا یا، ہو امیں اڑا یا، اور اس کی ضروریات کو پورا کیا، انسان چاہے تو ہوا کو ایک ڈیو میں بند کرسکتا ہے، ایک گیس کے سانڈ رکی شکل میں ہوا بھی اس کے تابع ہے، اور جتنی ہوا آسمیں بھرسکتا ہے بھر لیتا ہے، حس پانی کورو کنا چاہے توروک سکتا ہے۔

وہ جس آگ کوجلانا چاہے جلاسکتا ہے، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات اسکے تا لع کردی، وہ جتنا چانا چاہے چل سکتا ہے، جہال رکنا چاہے رک سکتا ہے، وہ جدهر رخ کوموڑنا چاہے موڑسکتا ہے، یہ اللہ رب العزت نے انسان کوفضیلت دی ہے، اور آگ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ؛ وَفَضَّ لمنہ مُ عَلی کَثِیر مِمَّن خَلَقُناتَفُضِیلاً ؛ اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب پرہم نے انسان کوفضیلت عطا فرمائی ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ،ان تمام کے اندر افضل ،اور اعلی ہم نے اس انسان ہی کو بنایا ہے اس کی فضیلت ہے، بڑی بڑی بڑی بڑی خلوقات کووہ اپنے تا بع کر لیتا ہے۔

## جتنا قیمتی اتنی ہی برطی ذیمه داری

کیکن میرے بھائیو۔جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے،اس کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، ایک اسٹاف ہوتا ہے، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہرا یک کی ڈیوٹی الگ الگ ہوتی ہے،ایک جھاڑو مارنے والا ہوتا ہے،اورایک ٹیبل صاف کرنے والا ہوتا ہے،ایک گیٹ کیپر ہوتا ہے،ایک بوس ہوتا ہے،اس کے تابع میں پورااسٹاف ہوتا ہے،اب آپ بتائیے کہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ جھاڑولگانے والے کی ، یاٹیبل صاف کرنے والے کی۔؟ اگر کوئی بڑی غلطی بھی کرے تواس کی کوئی خاص پکڑنہیں ہوتی الیکن جوکرسی پر ببیٹھا ہے،جس کے آڈر پراور جس کے امرونہی اور جس کے اشارہ پر پورے اسٹاف میں ہلچل مچ جاتی ہے، اس کی معمو لی غلطی پورے آفس کو پوری قوم کواور پوری فیکٹری کوڈ بودیتی ہے،ابیا ہوتا ہے کہ نہیں،؟ اور ایپیا معاملہ اسلئے کہ جتنا بڑا انسان اتنی ہی بڑی اس کی ذ مہ داری۔جتنی فیتی چیزاس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت اوراس کی اتنی ہی زیادہ نگرانی ہوتی ہے۔اگرسو دوسوروییه کی گھڑی خراب ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ،لیکن اگرمہنگی چیز ہو،اس کا ایک چھوٹا سایرز ہجھی اگرخراب ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے،انسان جتنا زیادہ قیمتی اور جتنی بڑی اس کوفضیات دی گئی ہے،اللہ تعالی نے اتنی ہی زیادہ اس کے ہاتھ میں ذمہ داری دی ہے۔

## انسان بجائے مخدوم کے خادم بن گیا

تمام چیزیں انسان کی خدمت کے لئے ہیں، اسے مخدوم بن کرر ہنا ہے اسے تو ساری چیزوں سے خدمت لینا ہے، ہم لوگوں نے پورانظام بدل دیا، ہم تو خادم ہو گئے اور دنیا کی چیزوں کو ہم نے بنایا مخدوم، لینی کہ ہم سروس دینے والے ہو گئے ہیں اور دنیا کی ساری چیزیں ہم کو اپنے سامنے سجدہ کرواتی ہیں، اسلئے دنیا کے حالات اللہ تعالی نے بدل دیئے، قرآن پاک نے صاف اعلان کیا کہ: إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَیِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتْمی یُعَیِّرُوُا مَا بِانفُسِهِم: کہ اللہ تعالی کی قوم کی حالت کواس وقت تک نہیں بدل دیتے جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو نہیں بدل دیتی ہے، انسان مخدوم ہے، ساری چیزوں کو اس کی خدمت کے لئے پیدا کیا گیا، کین اس نے اب ان ساری چیزوں کو ما لک سمجھ رکھا ہے۔

# صحابه مخدوم تتصاورد نياخادم تقى

آپ بتلائے؟ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کرام کی صرف انگلی کے اشارہ پریا صحابہ کرام کی کھی ہوئی پرچی کے دریائے نیل میں ڈالنے پر دریائے نیل بہتا ہو گیا تھا حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب شکایت آئی کہ امیر المونین ایک دریا ہے یہاں کے لوگ ہرسال اس کی نذرا کی گربان کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب تک اس میں کوئی لڑکی گربانی دیں گے تب تک بیدریا چاتا ہے ورنہ سو کھ جاتا ہے، حضرت عمر میں خطاب نے صرف ایک چھی کا صدی تھی ، اور اسمیس یوں کھا تھا کہ اگر اللہ تعالی کے تھم

سے بہتی ہے تو امیر المونین کا تجھے ہے تھم ہے کہ تو بہنا شروع کردے ، تو دریائے نیل
نے بہنا شروع کردیا آخروہ بھی تو انسان جے ہم بھی ایک انسان ہیں ، کیا وجہ تھی کہ صحابہ
کرام کا قافلہ جب افریقہ کے جنگل میں جاتا ہے ، اور ایک آوازلگا تا ہے کہ ہم محمہ
علیقہ کے لشکر ہیں ، ہم محمہ علیقہ کے صحابہ ہیں ، ہمیں یہاں رہنا ہے یہاں ہمیں قیام
کرنا ہے ، اس لئے اے جانورو! ہم اپنا جنگل خالی کردو، شیر بھی اپنے بچے کولیکر، اور مگر
مجھ بھی اپنے بچے کو منہ میں دبا کر، اور جتنے بھی جانور ہیں سب جنگل کو چھوڑ کر چلے
گئے۔وہ ایمانی یا ورتھا۔

## د نیاخادم کب بنتی ہے؟

ان سب با توں کی وجہ پیھی کہ جب تک انسان خداتعالی کی مانتا ہے، تب تک دنیا کی تمام کی چیزیں انسان کی مانتی ہیں، یہ ہے قیمتی بات! جب تک انسان ایک اللہ تعالی کی مانتا ہے، تب تک دنیا کی، آسان کی، زمین کی، سمندر کی، ساری چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، اور جہاں انسان نے خداتعالی کو بھلادیا، خداتعالی سے بغاوت کرنا شروع کر دی، تو اسکی پھر کوئی شروع کر دی، تو اسکی پھر کوئی منروع کر دی، تو اسکی پھر کوئی منبیں مانتی ہے، پھر وہ شکایت کرتا ہے کہ لڑکا مانتانہیں ہے تو تو نے اپنے رب کی کتنی مانی ؟ پیدا کی ہوئی اولا دیہ بھی اس کانہیں مانتی ہے، اپنی اولا دیہ بھی اس کانہیں مانتی

تیرے رب کوبھی تو تکلیف ہوتی ہی ہوگی ، کہ بیانسان ایک بچہ کے بگڑنے پر پوری دنیا کے سامنے شکایتیں کر رہاہے کہ میر ابیٹا میری نہیں مانتا ہے لیکن تو ذرایخ گریبان میں جھا نک کرد کھے کہ تو میری کتنی نافر مانی کرتا ہے جب تک تو میرے تابع رہے گا، میں ساری دنیا کو تیرے تابع کر کے رکھوں گا، کین جہاں تو نے میری شریعت کے راستہ سے اپنے آپ کو ہٹا دیا تو پھر تو ہر باد ہوجائے گا چنا نچہ دیکھئے ! جواللہ والا ہے، اور جواللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر چلتا ہے، ان کی اولا دان کے تابع رہتی ہے، الا ما شاء اللہ، اگر خدا تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوتو وہ بات اور ہے لیکن ایک طرف ہم خدا تعالی کے خلاف چلیں خدا تعالیٰ کے احکام نہ ما نیں، اور اپنی حیثیت کو نہ ہم حیس، اور کہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے بیکوئی بات نہیں ہے۔

## ہم اپنی قیمت پہچانیں

اصل میں انسان نے اپ آپ کو پہچانا ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا قیمتی آدمی ہوں اسی لئے بعض بزرگان دین نے کھا ہے کہ؛ مَن لَّہُ یَعُوفُ ذَبَّهُ کہ یَعُوفُ رَبَّهُ کہ جُس نے اپ آپ کو نہیں پہچان سکتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نہیا ناپڑیگا، کہ ہم کتے قیمتی ہیں، ہمیں اللہ تعالی نے چھسات فٹ کا بنایا ہیکن آپ کو پہچاننا پڑیگا، کہ ہم کتے قیمتی ہیں، ہمیں اللہ تعالی نے چھسات فٹ کا بنایا ہیکن اللہ تعالی نے ہمارے اندرکیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں خدا تعالی نے دنیا کو ہمارے لئے کس انداز میں اور کس نظام میں پیدا فر مایا ہے، انسان کے جیب میں اگر بڑی نوٹ ہو، اور کتنی ہی ہائی کرنی اس کے جیب میں ہو لیکن اس کواس کی قیمت کا پہتہ ہی نہ ہوتو وہ غافل ہوکر مارکٹ میں پھرتا ہے لوگوں کے سامنے بھیک ما نگتا ہے، اس لئے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے جیب میں جو کرنی ہے وہ کتنے پاور کی ہے اور کتنی زیادہ کہ میرے جیب میں جو کرنی ہے وہ کتنے پاور کی ہے اور کتنی زیادہ کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہو، مارکٹ میں چلے والی کرنی ہے ۔ لیکن جب اسے پیتہ چل جا تا ہے تو کہتا ہے کہ اور ہوں

میرے جیب میں تواصل ورلڈ لیول پرسب سے ہائی کرنی ہے، اور آپ حضرات بھی سیجھتے ہونگے، کہ سب سے ہائی کرنی ورلڈ لیول کی ہمارے ہی پاس ہے، تولندن والو سنو کہ سب سے ہائی کرنی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، کویت کا دینار، تو یہاں سے ڈبل ہوتا ہے۔ اور برونائی اس سے بھی آگے ہے۔

## حفاظت قیمت سمجھنے کے بعد ہوتی ہے

کسی کے جیب میں کویت کے پیچاس، یاسودینا رہوں،اوراس کو پیۃ چل گیا كەمىں اگراس كو بھناؤں گا، میں اگراس كو اكسے پنج كروں گا، تو مجھے اتنے بيسے اور ا تنے رو پیپلیں گے،تو پھروہ اسکوسنھال کررکھتا ہے،اور پھر جیب میں آ گے سا دا پیپر ر کھتا ہے،اوراس کے پیچھے بٹوہ جو ہوتا ہے،اس میں بھی اندراندر چھپا چھپا کرر کھتا ہے اور باربارد کھتاہے کہ بیسے ہیں کنہیں ہیں، یا گرگئے، پیسباس لئے کہاس نے اب اس کی قیت کومجھ لیا، جب انسان کسی چیز کی ویلیوکومجھ لیتا ہے،تو پھروہ بار باراس کی گلہداشت کرتا ہے،اورمتوجہ رہتا ہے، کہ کہیں کھوتو نہیں گئے،سونے کے جوزیورات ہوتے ہیں ،عورتیں سال بھر میں بھی بھی اس کو پہنتی ہیں اٹیکن دیکھتی بہت ہیں ،بعض عورتوں کوتو زیورات بار بارد کیھنے کی ہی بیاری ہوتی ہےوہ اس کود کیچہ کر بہی خوش ہوتی ہیں۔اور بار باراس کوٹٹولتی رہیں گی لیکن بھی اس پرزنگ لگ گیا، پسینہ کی وجہ سے اس کی شائننگ تھوڑی ہی کم ہوگئی تو پھراس کو بوکش کرایا جا تا ہے، کتنا سنجال کرر کھاجا تا ہے یانچ دس کی آئر نگ گربھی جائے کوئی نہیں یو چھتا کہ کہاں گری ؟اس لئے کہوہ سوچتا ہے کہ کیا یا نچ دس رو پیہ کی نوٹ تو بھی ،اگر گر گئی تو گر گئی ،کوئی بات نہیں اورا گر

یا نچ سورو پئے کی نوٹ گرگئ ہو، یا ہزار روپید کی نوٹ ہوتو آدمی پریثان ہوتا ہے ہمائی ایسا ہوتا ہے ہمائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمائی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہوتا ہے (جی ہاں) اور اس کی کیا وجہ ہے، وجہ اس کی بیہ ہے کہ اس نے اس کی قیمت سمجھی ہے اور جس چیز کی قیمت انسان کے دماغ پر آجاتی ہے وہ اسکی پوری پوری فرکر تا ہے۔

## انسان کا دل بڑافیمتی ہے

جسودت انسان نے دل کو مجھ لیا، توبس پھروہ کا میاب ہوگیا، بیدل میر ہے کھائیو۔رئیس الاعضاء ہے، بیدل تو وہ ہے کہ اس دل پر ڈائیریکلی اللہ تعالی کی نگاہیں پڑتی ہیں، انسان کا دل تو وہ ہے کہ اس دل پر ٹی ہیں، انسان کا دل تو وہ ہے کہ اس دل پر حق تعالی شانہ نے وحی نازل فرمائی، آپ قرآن پاک و پڑھئے، ارشاد فرمایا کہ، قُلُ مَن کَا نَ عَدُو اللّہِ جبر ئیل فَانّهُ نَزّ لَهُ عَلَی قَلْبِکَ، ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ: وَ اللّهُ مَنْ کَا نَ عَدُو اللّهِ اللّهُ وَ حُل الاَ مِین عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ اللّهُ مَنْ ذَنِ لَ بِهِ الرُّوحُ الاَ مِین عَلَی قَلْبِکَ لِتَکُونَ مِنَ اللّهُ مَنْ جَرَان پاک ونازل کیا ہے: اوراس قرآن پاک کونازل کیا ہے: اوراس قرآن پاک کونازل کیا ہے:

## انسان کا دل مہبط وحی الہی ہے

انسان کا دل کتنافیمتی ہے کہ وہ بڑی بڑی چیز وں کو برداشت کر لیتا ہے بیالی عظیم ترین چیز وں کواپنے اندر سالیتا ہے، جس کوآ سان اور زمین اور دنیا کی بڑی بڑی چیزیں بھی برداشت نہیں کرسکتی ہیں، اسی کوتو فر مایا کہ؛ إنَّا عَسرَ ضُسنَا الاَ مَا نَهَ عَلَی السَّمُواتِ وَالاَرضِ وَالْجِبَالِ فَابَينَ أَن يَّحْمِلْنَهَا وَاَشُفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا السَّمُواتِ وَالاَرْسَانُ وَاللَّهُ تَعَالَى نَے بِرُ اقْتِمَى بنایا کہ جب اللّہ تعالی نے امانت وقی دینا چاہی جب اللّہ تعالی نے احکام دینا چاہی، جب اللّہ تعالی نے احکام دینا چاہے، تو آسانوں اور زمینوں نے بھی انکار کردیا، کہ ہم اس کونہیں اٹھا سکتے ہیں، ہمارے اندروہ طاقت نہیں ہے اب دیکھئے، کہ آسان وزمین کتنی بڑی طاقت ہے، کیکن انہوں نے انکار کردیا کہ ہم اس کونہیں اٹھا سکتے ہیں، ہمان نے اس کو انکار کردیا کہ ہم اس کونہیں اٹھا سکتے ہیں، کیکن ؛ وَحَمَلَهَا الانِسَانُ: انسان نے اس کو اٹھالیا۔

## دل کو بھنے کے بعداس پر محنت کی جاتی ہے

انسان کا دل کتنا قیمتی ہے، اس کی قیمت جس نے سمجھ لی، وہ اس کے پیچیے محنت کرتا ہے، اور جتنازیادہ وہ اس کو شمجھے گلتا ہے، اتنی ہی اس کی شائنگ کی فکر کرتا ہے، پورے انسان کی قدر وقیمت اسکے دل اور دماغ پر ہموتی ہے، جس نے اپنے دل اور دماغ کو سمجھا، بس اس کا بیڑا پھر یار ہوگیا۔

# كعبة الله كى طرح دل كوبھى ياك ركھئيے

شاہ عبد العزیزؒ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پہلے پارے میں ارشا و فرماتے ہیں کہ: وَعَهدُ نَا اِلْسَی اِبسَرا هِیمَ وَاِسمَا عِیلَ اَن طَهّرَا بَیتِی لِلطَّا فِفِینَ وَالمُو عَهِدُ نَا اِلْسَی اِبسَا هُو دِ: انہوں نے بہت پتہ کی بات کسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابرا ہیمٌ اور حضرت اساعیل کو کم دیا کہ تم میرے گھر

کعیة الله کوطواف کرنے والے اعتکاف کرنے والے ، رکوع کرنے والے ، اور سجدہ کرنے والوں کے لئے یا ک اور صاف کر دو۔ شاہ عبدالعزیزٌ لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ ہیہ اللّٰد نعالی کا گھرہے،اس کو یا ک کرنے کا حکم دیا گیاہے، ویسے ہی انسان کا دل بیاللّٰد تعالی کی تجلیات کے اتر نے کا گھرہے، خدا تعالی کی تجلیات اس پراتر تی ہیں،اللہ تعالی کے انوارات اس پراتر تے ہیں،لہذا جیسے کعبۃ اللّٰہ کا طواف کرنے والوں کے لئے مشر کا نہرسم ورواج سے یا ک کرنے کا حکم ہے،اوراسمیں سے بتوں کو نکال پھینکنے کا حکم ہےاوراسمیں سے رسومات کوختم کرنے کا حکم ہے، ویسے ہی دل کوبھی یاک کرنے کا حکم ہے،اس دل میں خدا تعالی کے انوار، اللہ تعالی کی صحیح تو فیق ،اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی طاقت بیاسی وقت آئے گی جب انسان اینے دل کوخدا تعالی کے علاوہ سے پاک وصاف کردے گا،اوراگراس میں میل کچیل ہےاس میں دنیا کی تحبتیں جری ہوئی ہیں،اس میں ماسوی اللہ کی محبت جری پڑی ہے،تو پھرخدا تعالی کی طرف سے اس دل پرانوارات اور برکات کی شکل میں فیوض کی شکل میں اور تجلیات کی شکل میں جومہمان آتا ہے وہ مہمان نہیں آئے گا ، جوہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچھائی کیا ہے،اور برائی کیا ہے، یہاسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگوں کی عقل مرگئی ہم لوگوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ فائدہ کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے۔

### نقصان كوفائده بمجصنے كى وجه

ہم فائدوں کونقصان سمجھتے ہیں اورنقصان کو فائدہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو جمییٹ کا یا ورہے، وہ ہم نے (Loss) خراب کردیا ہے نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو فیق نہیں آتی ہے، سورہ فرقان میں اللہ تعالی کا علان ہے کہ: یَا اَیُهَا الَّذِینَ ا مَنُو ااِن تَتَّقُو اللّٰهَ یَجعَلُ لَکُم فُرُ قَانًا ، کہا ہے ایمان والو! اگرتم میرے احکامات کے مطابق عمل کروگے تو میں تہارے اندروہ طاقت پیدا کردوں گا کہ تہارادل خود کے گا کہ اس چیز میں کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے۔

### انسان کادل مفتی ہے

انسان کا دل بہت بڑامفتی ہے،حدیث یا ک میں آتا ہے کہ ؛اِسْتَسفُستِ قَلْبَکَ فَإِنَّه يُفتِيكَ ؛ ايخ ول سے يوچھوو، يتمهين فتوى ديگا، إدهراً دهر جانے كى ضرورت نہیں ہے، دیکھودل کتنا قیمتی ہے، کہ فتوی بھی دیدیتا ہے؛حضور علیہ سے کسی نے یو جھا کہ اللہ کے رسول عظیمیہ کوئی تھر ما میٹر بتا ہے، کہ ہم کسی کو یو چھے بغیر فیصلہ لے سکیں کہ بیرچیزاچھی ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے حضورا کرم عظیمیہ نے فر مایا کہ ٱلْبِرُّ مَا اطُمَانَّتُ اِلَيْهِ نَفُسُكَ وَالْاِتْمُ مَا حَاكَ فِي صَدُركَ وَكَرِهُتَ أَن يَّطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، كَهِ نَيْكَى كا كام وه بِجْس كوكر كے تيرے دل كوسكون ملے، اور گناہ وہ ہے کہ گناہ ہو جانے کے بعد تمہارے دل کوسکون نہ ملے اورتم کو بیہ گوارہ نہ ہو کہلوگ میرے عمل سے واقف ہوں بس سمجھ جاؤ کہوہ بدی ہےاب دونوں کی مثال میں آپ کو سمجھا تا ہوں۔ بتلا ہے ہم نے نماز پڑھی بتاؤذ رابھی دل میں کوئی خطرہ ہے؟ کہ کوئی یو چھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے،آپ کے دل میں ایبا آتا ہے، (جی نہیں) بتاؤابھی ہممسجد میں بیٹھے ہوئے ہیںاگر میں نے یونے گیارہ بجے تک بھی بیان حالو رکھا (گھبرامت جانا مثال دے رہا ہوں) گھر پہنچو گے تو ہوم منسٹر ڈیا رٹمینٹ آپ کو پو چھے گی کہ کیوں لیٹ آئے ہو؟ نہیں پو چھاجائے گا اسلئے کہ معلوم ہی ہے کہ مسجد میں گئے ہوئے ہیں۔

یہ اللہ کے رسول عظیمی کی بات سنتے ہو گئے ،آپ کو پورا اطمینا ن ہوتا ہے کہ نہیں ؟ (جی ہاں) ایک آدمی چالیس دن جماعت میں گیا، اس کی بیوی آنے کے بعد اس سے کچھ پوچھتی ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ نہیں، اس لئے کہا سکے دل کواظمینا ن ہوتا ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ دو کان پر ڈرنک لینے کے لئے گئے ہوں یا کسی اور کا م سے گئے ہو، اور پندرہ منٹ لیٹ گھر پہو نچے تو پھر گھبراہٹ یا کسی اور کا م سے گئے ہو، اور پندرہ منٹ لیٹ گھر پہو نچے تو پھر گھبراہٹ اس کے دل میں چھاجائیگا کیوں لیٹ آئے ہو؟ اب وہ آئیکر یم کا بہانہ بنائے گا پھر بھی اس کے دل میں پچھ نہ پچھ کھٹ پٹ رہتی ہے، اور جن کے گھر میں ہوائیں زیادہ چاتی ہیں، انہیں تو اور زیادہ فکر ہوتی رہتی ہے۔

## نیکی اور بدی کا فیصله کر <u>لیجئے</u>

میرے بھائیو۔ برائی چیز ہی الیی ہے کہاس کے کرنے کے بعداور گناہ کرنے کے بعداور گناہ کرنے کے بعداور گناہ کرنے کے بعدانسان کو بھی سکون نہیں ملتا، آدمی کوئی گناہ کرے، اس کے دل میں کھڑکا تو آہی جاتا ہے، جو کام کرنے کے بعد دل میں کھڑکا پیدا ہو، وہ گناہ ہے ایک مفتی آپ کو مفتی بننے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ بید گناہ کا کام ہے، اور جس کام کے کرنے کے بعد دل کو سکون ملتا کرنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ بینے کہ کا کام ہے۔

## نیکی اور بدی کی شناخت کیسے؟

لیکن بیرونسادل کرے گا؟ جب کہ وہ دل بھی دل ہو، جس کو قر آن نے دل کہا ہے وہ دل ہو، جس کو قر آن نے دل کہا ہے وہ دل ہو قر آن نے فرمایا کہ؛ إلاَّ مَنُ اَتَی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ؛ جس کو حضور پاک عَلَیْ ہُ مَا نگا کرتے تھے؛ وَقَلْبًا خَا شِعًا: اے الله خشوع والا دل ،عطافر ما۔ الله تعالی کی معرفت والا دل سب سے قیمتی ہے، وہ دل جس کے اندرالله تعالی کی معرفت ہو، الله کی معرفت ہو، الله کی بہت وہ تہ ہو ہے بغیر چین نہیں آتا ہے، جب تک بہت وزن دار چیز اس کے سر پر رکھی گئ ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت وزن دار چیز اس کے سر پر رکھی گئ ہے، اور جب نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ ملکا بھلکا ہو گیا ایسے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔

# ہم کس کے دوست ہیں؟

کسی کوفر آن پاک کا ایک پاره پڑھ کردل کوسکون ملتا ہے، اگر قرآن پاک کا پاره پڑھ کردل کوسکون ملتا ہے، اگر قرآن پاک کا پاره پڑھے میں اس کو دیر ہوئی، جب بھی اس کے دل کوچین نہیں آتا ہے کہ میرے ایک ایک سینڈ پر اللہ تعالی کی طرف سے اجر و تو اب دیا جائیگا، مسجد وں میں جن کوسکون ملتا ہے وہ سمجھ لیس کہ ان کے دل پر خدا تعالی کی طرف سے مہمان اتر تے ہیں جن لوگوں کو قرآن پڑھنے میں جی لگتا ہے وہ سمجھ لیس کہ ان پر اللہ تعالی کی خصوصی نظر ہے، اور اللہ تعالی کی خصوصی نظر ہے، اور اللہ تعالی نے ان کے دل کو اپنی مہمان گاہ بنایا ہے، اور جن لوگوں کا مسجد وں میں دل نہیں لگتا ہے، لیٹ آ کر جلدی نطخے کی کوشش کرتے ہیں، اور جولوگ لیٹ آتے ہیں، وہ اسی لگتا ہے، لیٹ آ کر جلدی نطخے کی کوشش کرتے ہیں، اور جولوگ لیٹ آتے ہیں، وہ اسی

لئے لیٹ آتے ہیں کہ پہلی صف میں جگہ ملے گی ، پیچھےکوئی نماز پڑھ رہا ہوگا تو ہمیں جلدی نکلنے کونہیں جے گا، جن لوگوں کا مسجدوں میں دل نہیں لگتا ہے، جن کوقر آن پڑھنے میں الطف نہیں ملتا ہے، جن کوٹیلی ویزن پرسیٹ رہنے میں مزہ آتا ہے، وہ فیصلہ کرلیں کہ انہوں نے شیطان کوا پنا دوست بنالیا ہے، اب بید میرے اور آپ کے بس میں ہے کہ ہم اس پر راضی ہیں کہ شیطان ہمارا دوست ہے، یا ہم اس پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا دوست ہو، یہ فیصلہ آپ کے قبضے میں ہے۔

## د نیا کے لڈومت بنئے

انسان اپنے مقام کو سمجھے، اپنی حقیقت کو سمجھے کہ میں کتنا قیمتی ہوں وہ اپنے آپ کو اتنا گیا گزرانہ جانے کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے سامنے لڈو بنے ، دنیا کی ہر چیز کا غلام بن جائے ، ارے دنیا کی ساری چیزیں اس کی غلام رہنی چا ہئیے ، اس لئے اپنے غلام بن جائے ، ارکو سنجال کر رکھنا ہے ، اللہ تعالی نے دو بڑی بڑی آ تکھیں دی ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں ، وہ اس لئے نہیں کہ جدھر چا ہے اُدھر نظر اٹھائے ، اللہ تعالی نے اس کو بیہ قیمتی زبان دی وہ اسلئے نہیں دی ہیں کہ جدھر چا ہے اُدھر نظر اٹھائے ، اللہ تعالی نے اس کو بیہ قیمتی زبان دی وہ اسلئے نہیں دی ہے کہ جیسا جی میں آئے ویسا بک دے۔

#### اسٹیکر کے ذیر بعیہ سامان کی حفاظت

جیسے آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں اگر کوئی سامان نازک ہوتا ہے وہ ٹوٹے نہ پائے اس لئے ایک مخصوص مشنری ہوتی ہے،اس کے ذریعہ اس سامان پراسٹیکر لگادیا جاتا ہے،ایک پٹہ اس کے اوپر لگادیا جاتا ہے اور گجراتی لوگوں کے پاس تو پٹہ ہوتا ہی ہے آپ کوئی مشنری کیکر جاتے ہیں واشنگ مشین ، مکسر ، گرائنڈر ، یا کوئی اور چیز ہو تواس کو پیک کر کے آپ کا وُئٹر پر ہو لتے ہیں کہ اس کے اوپر اسٹیگر لگا وُ ، Fragile کا اسٹیگر لگا تے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ اس کی قیمت کو آپ نے سمجھا ہے کہ جس نے بھی وہ اسٹیگر لگوا یا ہے تواس کے اس سامان کو ائیر پورٹ کا گراؤنڈ اسٹاف سوچ سنجل کراٹھائیگا ، وہ توجہ کے ساتھا ٹھا تا ہے کہ اس کو بہت احتیاط کے ساتھا ٹھا نا ہے اسلئے کہ اگر اسٹیل کچھ کی آگئی یا بچھڑوٹ بھوٹ گیا تو آپ اس اسٹیگر کے سہارے کمپلین کر اس جو کہ وہ کہ ساتھ اٹھائی کرتے ہوکہ نہیں ، اور پھر آپ کا سامان شیخ سالم آپ کوئل جاتا ہے کیوں بھائی کرتے ہوکہ نہیں (جی ہاں) ایسے قاعد بے تو ہم کو بہت معلوم ہیں کہ کہاں کمپلین کرنا ہے وغیرہ۔

# دل پراللہ تعالی کا اسٹیکر ہے

اللہ تعالی نے بھی اس دل کے اوپر ایک اسٹیکر لگادیا یہ دل کے اندر ہے میڈیکل سائنس میں آپ اس بات پرغور سیجئے جیسے ہم چائے کو چھا ننے کے لئے چھانی کا استعال کرتے ہیں، اللہ تعالی نے دل کے اوپر بھی ایسی چیز رکھی ہے، وہ اندر بیٹھے بیٹھے پورے دل کو کنٹر ول کرتا ہے، جس نے اس دل کے اسٹیگر کو سمجھا وہ اس دل کی حفاظت کرتا ہے اس کو غلط استعال نہیں کرتا ، اللہ اور اس کے رسول عیلیہ کی فرما نبر داری میں وہ اس دل کا استعال کرتا ہے ، لیکن جس نے اس کی قیمت کو نہیں سمجھا اور غلط کا موں میں اس دل کا استعال کیا تو پھر اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ جب میں تیرے نزدیک قیمتی نہیں ہوں تو قوجانے سیمال کیا تو پھر اللہ تعالی بھی کہتا ہے کہ جب میں تیرے نزدیک قیمتی نہیں ہوں تو قوجانے تیرا کا م جانے ، حق تعالی شانہ ہمیں اپنے دل کی حقیقت کو سمجھنے کی تو فیق نصیب فرمائے میں ۔

# دل بھی بوڑ ھانہیں ہوتا ہے

ذ کراللہ کے ذریعہ دل یا کیزہ بنتا ہے، ذکراللہ کے ذریعہ دل میں یاورپیدا ہوتا ہے،ساری چزیں بوڑھی ہوجاتی ہیں،میرے بھائیو۔لیکن انسان کا دل بوڑ ھانہیں ہوتا ہے، یہ آخری بات بتا تا ہوں کہانسان کی ساری چیزیں بوڑھی ہوسکتی ہیں، کیکن اس کا دل ود ماغ بوڑ ھانہیں ہوسکتا ،اس کے ہاتھر، بیر،سب جواب دے سکتے ہیں ليكن جتنا آ دمي بوڑھا بنما چلا جائيگا ،اسكادل اور د ماغ اتناہى ياورفل بنما چلا جائيگا ،اس لئے ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ نوے ،اسی ،سال کی عمر میں ایسی ایسی علم کی با تیں فرماتے ہیں کہ آ دمی حیران رہ جا تا ہے،اس لئے کہان کا دل روشن ہوتا ہےان کا د ماغ زندہ ہوتا ہے، د کیھنے میں بے جارے ملکے ٹھلکے اور ہزاروں بیاریاں کیکر چلنے والے ہوتے ہیں لیکن جب ان کے دل سے علم کے سمندر پھوٹتے ہیں تو آ دمی حیران رہ جاتا ہے۔اللہ تعالی ہمیں بھی اینے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں این ۔

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولا نامحمه وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعواناان الحمد لله رب العالمين بسسم الله الرحسن الرحيب

#### اقتبياس

ليكن ہم ديکھتے ہيں كەمعاملەالٹا ہے،جس كى آمدنى كم ہو، اس کو نیندا چھی آتی ہے اور جن کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے ان کو نینرنہیں آتی ہے، بتاؤ انصاف کی بات ہے یانہیں؟ جواللہ تعالی کے احکام برغمل کرتا ہے اور جواللہ کے رسول علیہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، اگر چہوہ کم مال والا ہوگا،لیکن اس کی زندگی سلامت ہےوہ بہت خوثی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بہت اچھے طریقہ پر زندگی گزارتا ہے،اس لئے کہاسے معلوم ہے کہ جومیرے مقدر میں ہےوہ اگر ساتوں زمین کے نیچے بھی رہیگا تو بھی الله تعالی مجھے میرامقدرعطا فرمائیں گے ہی، حاہے وہ پھر سمندر کی مجھلی کے پیٹ میں ہو۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# زندگی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ؛ وعلى اله واصحابه الذين اوفو اعهده؛ اما بعد، فاعوذ با لله من الشيطن الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم، طه مَا اَنزَلنَا عَلَيكَ القُرانَ لَيَ شَعْى؛ اللَّالَة ذَكِرة لِّلَهُ المَن يَخشٰى؛ وقال تعالى، إهبطا مِنهَا جَمِيعًا لِيَّشقْى؛ اللَّالَة ذَكِرة لَّه لِمَن يَخشٰى؛ وقال تعالى، إهبطا مِنهَا جَمِيعًا بَعضُكُم لِبَعض عَدُ و ، فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُم مِنِّى هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلاَ يَضِلُّ وَلا يَشقَى؛ وَمَن اعرضَ عَن ذِكري فَانَ لَه مَعيشة ضَنكًا يَضِلُّ وَلا يَشقَى؛ وَمَن اعرضَ عَن ذِكري فَانَ لَه مَعيشة ضَنكًا وَنحشُرُه يَو مَ القِيامَةِ اعملى؛ وقال تعالى مَن عَمِلَ صَالِحًامِن ذَكر او انشى وَهُومُومِن فَلنُحيينَة حَيوة طَيِّبَةً؛ صدق الله مولا نا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذالك لمن الشا هدين والشا كرين والحمد لله رب العالمين.

معزز بھائیو بزرگواور دوستو۔اللّدرب العزت کا انسان پر بہت بڑا انعام ہے، کہاس نے انسان کوزندگی نصیب فر مائی، انسان کے پاس بدن کے تمام جھے ہوں،سارامال ودولت ہوں،لیکن اس کے پاس اسکی اپنی زندگی نہ ہو،تو جب آنکھ ہند

ہوجائے گی تو مال و دولت کسی کا منہیں آئے گا۔

بچہ جب تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ،تب تک ماں کوبھی بڑا خطرہ رہتا ہے ، ماں باپ دونوں فکر میں رہتے ہیں، کہ اللہ کرے یہ بچہ سجے سلامت اور زندہ پیدا ہو، اورا گراس کے لئے اس کی پیدائش سے پہلے کچھٹر پدکرر کھا ہو، بہت کچھ بنا کرر کھا ہو بہت کچھ ہجا کر رکھا ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، کسی کوخدا ایبیا موقع نہ دے کہا گر اس کا بچہ مردہ پیدا ہوا تو بیساری محنت ویسے کے ویسے ہی پڑی رہ جاتی ہے سلائے ہوے کیڑےاس کے لئے جو تیاریاں کی ہیں سب کےسب بے کار ہوجاتی ہیں۔ حالا نکہ بچہ پیدا ہوا ہے،اس کے ہاتھ، پیر،اس کی آنکھ،اس کا بدن سب ہےاس کا وزن بھی ہے کین اس کی زندگی نہیں ہے،اس شخص نے بڑی تمناؤں اورامیدوں سے یوری زندگی کی محنت لگا کررہنے کے لئے بہترین مکان بنایا ہے، کیکن اس کی زندگی نہیں رہی، بتایئے، پھریہ مکان کس کام کا ہے؟ اس کابدن کس کام کا ہے؟ بتایئے اس کا مال ودولت کس کام کے ہیں؟

# زندگی کافی نہیں سکون بھی جا مئیے

انسان کواللہ تعالی نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ اس کوزندگی نصیب فرمائی ہے، اس کو حیات نصیب فرمائی ، اس کو عیش نصیب فرمائی ، اب اس زندگی کو دنیا میں انسان کیسے بسر کرے؟ اس کو دنیا میں سکون کیسے ملے؟ صرف زندگی کامل جانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ساتھ سکون بھی ضروری ہے، بہت سے لوگوں کو اسی اسی نوے سال کی عمر ملتی ہے، لیکن روزانہ مسے سے لیکر شام تک زندگی لڑائی جھگڑ ہے

میں گزرتی ہے سکون نہیں ہے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے، آدھی روٹی کھانے کے لئے بھی پریشان، دو گھنٹے کے لئے بھی نیند نہیں آتی ہے، بہت پریشانی کی زندگی ہوتی ہے، تو پھراس زندگی کا ہونا نہ ہونا دونوں برابرہے، پہلے تو یہ کہ انسان کوزندگی ملی ، یہاللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن وہ زندگی سلامتی والی ہو، وہ زندگی سکون اور شانتی والی ہو تو اس کی زندگی کے کھکام کی ہے۔

## سکون اوراسباب سکون میں فرق ہے

آپ ہتلا ہے ! کیا زندگی میں پیسوں سے کہیں سکون ملتا ہے، یا بڑے بڑے م کا نات سے سکون ماتا ہے؟ یا بہت زیا دہ دولت وثروت اور بڑے عہدوں سے سکون ملتاہے؟ میرے بھا ئیو،سکون الگ ہے ،اور اسبا بسکون الگ ہیں ،سکون کے اسباب الگ ہیں ،اورسکون وشانتی ،زندگی میں سلامتی اور د ماغ کا دل کامکمل درست ہو نا الگ چیز ہے، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑ وں رویئے ہیں، ان کو رو پیہ گننے کی فرصت نہیں ہے، لیکن صحیح طریقہ سے چوبیس گھنٹے میں چوبیس منٹ بھی برابرسونہیں سکتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ نیند ہی نہیں آتی ہے۔ دوروٹی بھی صحیح طور یز ہیں کھا سکتے ہیں ، دوروٹی کھانے کے لئے دوروٹی کی قیمت سے زیادہ دوائیں لینی یرٹتی ہیں،تب جا کروہ دوروٹیاں کھا سکتے ہیں اوروہ دوروٹی پیپے میں جانے کے بعد بھی ان کوخطرہ رہتا ہے کہ مضم ہوگی یانہیں ہوگی انسان زندگی میں پریشان ہوا پھرتا ہے، بہت بڑامکان بنالیا، بڑی فیملی ہےضرورت سے زیادہ کمرے ہیں کیکن باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی ہے، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی ہے، بھائی بھائی میں جھگڑا ہے۔ پیۃ

چلا کہ سکون کسی اور چیز میں چھیا ہوا ہے مال ودولت میں تو سکون نہیں ۔

## جائداد سيسكون نهين خريدا جاسكتا

اب مجھے بتا ہے کہ یہ بڑے بڑے مکا نات، یہ بڑی بڑی دوکا نیں اگران
میں سکون نہ ہو، اور زندگی اجرن بن جائے ، تو بہ سب کس کا م کے ہیں؟ اسباب
سکون کے پائے جانے سے اور سکون دینے والی چیزوں سے سکون کا ملنا یہ کوئی
ضروری نہیں ہے شانتی ایک الگ چیز ہے ، دل کی قناعت ایک الگ چیز ہے ، جو
روپیوں اور پیسوں سے خریدی نہیں جاسکتی ہے ، اگر اسباب سکون کے مل جانے سے
اور زندگی کے اندر جتنی بھی دولتیں اور ثروتیں اور رہائش گاہیں ہیں ، ان کے مل جانے
سے آدمی کوسکون مل جاتا تو غریبوں کو بھی سکون نہیں ماتا مالدار لوگ ہی سکون حاصل
کر لیتے ۔ سکون تو میرے بھائیواللہ کے دین اور اللہ تعالی کے احکامات کی ا تباع میں
ہے۔

### غریب زیادہ سکون والا ہوتا ہے

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ الٹاہے، جس کی آمدنی کم ہو، اس کو نیندا چھی آتی ہے، اور جن کی آمدنی زیادہ ہوتی ہے ان کو نینز نہیں آتی ہے، بتاؤ انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ جواللہ تعالی کے احکام پڑمل کرتا ہے اور جواللہ کے رسول عظیم کے جتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اگر چہوہ کم مال والا ہوگا، کین اس کی زندگی سلامت ہے، وہ بہت خوشی اور اطمینان کے ساتھ بہت اجھے طریقہ پر زندگی

گزارتا ہے،اس لئے کہاہے معلوم ہے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ اگر ساتوں زمین کے پنچ بھی رہیگا تو بھی اللہ تعالی مجھے میرامقدر عطافر مائیں گے، جا ہے وہ پھر سمندر کی مجھلی کے پیٹ میں ہو۔

## اسلام کی بنیا دیرصحا به کو ہرجگه سکون ملا

احادیث طبیبہ کے ذخیرہ میں حدیث عنبر کے نام سے ایک بہت مشہور حدیث ہے، جناب نبی اکرم علیہ نے صحابہ کرام کی جماعت روانہ فر مائی تھی، صحابہ کرام یریثانی میں مبتلاء تھاس لئے کہ کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا، بھوک کی وجہ سے حیران ویریثان تھے،کین اللہ کے رسول علیہ کے صحابہ تھے،دین کا کلمہ بلند کرنے کے لئے گئے تھے تبلیغ اسلام کے لئے گئے تھے،ایک مچھلی آئی،اتی بڑی مچھل تھی کہ صحابہ کرام کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ کئ کئی دنوں تک اگر آ دمی اس پر چلے تو وہ پوری نہ ہو، اوراس مچھلی کے پیٹ میں سے عجیب عجیب غذائیں نکلیں ،صحابہ کرام کئی دنوں تک اس کو کھاتے رہیں، اور اس کا کچھ حصہ جناب نبی کریم علیقیہ کی خدمت میں پیش فر ما یا اللہ نے انتظام فر مایا ، بہت آ رام کی زندگی بسر کرتے تھے ،ان کے یاس کچھنہیں تھالیکن زندگی سکون کی تھی ،اور پہلے حال بیتھا کہ صحابہ کرام اپنے دل کوتسلی دینے کے لئے کھجور کی تھلی منہ میں رکھ کر دل بہلا نے کے لئے چوستے رہتے تھے، کہ کم از کم ہمارے منہ میں کچھ ہے۔اوراس صبر اور دین پر اللہ تعالی کی جو مدد آئی وہ آپ نے سن لي۔

## دشمنوں کی بلغاراورصحابہ کاسکون

صحابہ کرام نے اتنی سکون کی زندگی گزاری کہ دنیا والوں کو پلنج کرتے تھے کہ محمد علی کا کلمه کسی بھی طریقه سے بلند ہوکرر ہے گا،غزوہ خندق کا واقعہ ہے ہم لوگ جوآج کل حالات دیکھتے ہیں کہ ہرطرف کالشکر ہرطرف کےفوجی اور ہرطرف سے اسلام پر بلغارکرنے کے لئے بہت ہے مما لک میدان میں اتر تے ہیں،اس کی مثال ہمیں غزوہ خندق میں ملتی ہے عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں تھا کہ اسلام کی تعلیم کوتوڑنے کے لئے مدینہ منورہ آکر نہ پہنچا ہو، بہت بڑی بڑی جماعتیں اور بڑے بڑے لشکر آئے ،صحابہ کرام کی حالت الیں تھی کہان کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا،ایک صحالیؓ نے تو حضورا کرم کیلیٹ کوا نیا کرنۃ اٹھا کر بتایا کہ اللہ کےرسول کیلیٹ وہ خندق نہیں کھودی جارہی ہے اس کئے کہ میرے پیٹ پرایک پتھر باندھا ہوا ہے،حضور والنہ نے اپنا کرنۃ اٹھایا اورپیٹ مبارک دکھایا تو وہ صحابیؓ روپڑے کہ میرے پیٹ پرتو ایک پھر ہےاوراللہ کے رسول ﷺ کے پیٹ پر دو پھر ہے لیکن اللہ کا کلمہ پڑھکر اللہ تعالی کا نام لیکر کلہاڑی ماری تو وہ خندق کھدگئی ،غز وہ خندق کومسلمانوں نے جیت لیااور اللہ تعالی نے فتح مسلمانوں کوعطافر مائی۔

## سکون دین اسلام ہی سے آئے گا

ان سب باتوں سے پیۃ چلتا ہے کہ جیت اور فتح کے لئے دنیا میں سر بلندی کے لئے شانتی والی زندگی بسر کرنے کے لئے اسباب کا ہونا ضروری نہیں ہے، جب

تک انسان الله رب العزت کے احکامات پر عمل نہیں کریگا سکون حاصل نہیں کرسکتا حیا ہے اسکے پاس سب کچھ موجود ہو، کیکن وہ شریعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہے تو پھراس کی زندگی میں سکون آئی ہیں سکتا، آپ اس بات کو آز ما کر دیکھیئے ،سکون صرف الله تعالی نے اپنے دین میں ہی رکھا ہے، اور اس بات کو بھی دیکھیئے کہ جس کی زندگی میں دین ہے وہ مست مزے سے ہے۔

## انڈیااورلندن میںسکون کافرق

آپ لوگ جس کنٹری میں رہتے ہیں ذراغورتو کرویہاں کی زندگی میں اور انڈیا کی زندگی میں اور انڈیا کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، یہاں کی زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں ہے، اور ہندوستان میں سکون ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں ہندوستان کے اندر برائیاں اتنی زیا وہ عام نہیں ہیں اور یہاں پرآپ دیکھتے ہیں کہ ہرجگہ برائی کااڈہ بنا ہوا ہے کہاں سے سکون حاصل ہوگا؟ سکون تو میرے بھائیو! اللہ کے نام سے ہی آئیگا۔

#### كنشريان بدلنے سے سكون نہيں ملتا

اور ہما رہے جو باپ دادا گزرے ہیں، پچاس سال پہلے جا ہے اور ذرائھہر یئے، میں بہت اچھی طرح آپ کو سمجھا تا ہوں، کہ ہمارے باپ دادانے اپنی زندگی کو مزیدار بنانے کے لئے بھی مہینہ دومہینہ کا اسپین یاروم یا دبئ کا سفز نہیں کیا تھا نہ ان کی زندگی کواس کی ضرورت تھی، اس لئے کہان کی زندگی میں سلامتی تھی، پیسے خرج

کر کے اور کنٹریاں بدل بدل کر اگر انسان کوسکون ملتا ہوتو پھر پوچھنا ہی کیا اور پھر سب لوگ ایسے ہی سکون تلاش کرتے۔

## انجوائے کرنے کا نام سکون نہیں ہے

آپ جہاں رہتے ہیں، بتائے! کہ کیاتمام انسانوں کے یاس پوری پوری دولتیں میسر ہیں؟ آپ کے پاس بہت دولتیں میسر ہیں، دولت کوٹھیوں سے ہیں اس کو کام کرنے پر ڈبلٹیبل تخواہ ملتی ہے، کیکن آ دمی پریشان ہے کہ کب پیر ملے اور وہ ملے، اور میں کس جگہا بنی لائف کوانجوئے کرنے کے لئے جاؤں،اور پچھنہیں ماتا ہے تو شراب کواختیار کرتا ہے (نعوذ باللّٰہ من ذالک) یہاں تقریبا ہر محض ڈیریشن کا مریض نظر آتا ہے یریشانی ختم کرنے کے لئے اور سکون حاصل کرنے کے لئے وہ (نعوذ بالله) اقلیم کی گولی کھا تا ہے،اللہ تعالی ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے (امین) وہ بھی چرس بیتا ہے، بھی گانجا بیتا ہے،اب تو نیا دور شروع ہوا ہے، حقہ بینا شروع کرتا ہے ، کہ ہمیں لا نف انجو ئے کرنی ہے ،اور اس کو ہمچھ میں نہیں آ رہا ہے زندگی میں یریشانی ہے بھی سکون تلاش کرنے کے لئے دبئ جا تا ہے، جب واپس آتا ہے،تو پھر یریشان ہوتاہے۔

جیب خالی ہے، فرائڈے کی نائٹ سے کیرسنڈے کی صبح تک پیسے خرچ کرتا ہے سکون تلاش کرنے کے لئے پھر تا رہتا ہے، اور لوگ آتے ہیں، کوئی سگریٹ کا پیسہ مانگئے آیا ہے، کہ بھائی کہاں گئے تھے؟ کہا کہ سکون تلاش کرنے کے لئے، کہیں نہیں ملا سکون، یہ کونسا سکون ہے، کہ مال باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اور اپنا بچہانی بچی ہے، اور یہ میاں الگ جارہا ہے کہاں ہے سکون میرے بھائیو، کہاں ہے وہ سکون، جس

کے پیچے ساری دنیا پریشان ہے، لیکن کسی کو بھی وہ سکون نظر نہیں آتا ہے۔ آخر کہاں
ہے وہ سکون اس کا جواب آج کی اس پڑھے جانے والی تر اورج میں ہے، اس آیت
میں ہے، اور قرآن کا قانون ابدی ہے، اس قرآن نے جس روز جس طافت کے ساتھ ساتھ اور جس چلینج کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اور از لگائی تھی، اسی طافت کے ساتھ وہ آواز اگل گئی تھی، اسی طافت کے ساتھ وہ آواز ابھی بھی باقی ہے، اور چلینج ہے کہ انشاء اللہ قیامت تک باقی رہے گا، اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فر ما یا کہ انسانیت کا سکون قرآن پاک کے فرامین اور اس کے قاضوں پڑمل کرنے میں ہے، دنیا کے اندر انسانیت کا سکون نہیں ہے، امن وشانتی اسلام میں ہے اور نبی کے طریقوں میں ہے۔

#### سکون کے لئے اللہ تعالی کا قانون

قانون کے مطابق چلے گا، جو میرے اصول کے مطابق اپنی لائف کو گزارے گا، وہ مجھی بھی زندگی میں گمراہ نہیں ہو گا،اور وہی سکون کی سلامتی کی زندگی گزارے گا،اور اس کی زندگی میں بھی بھی بدشمتی اس کے ساتھ نہیں آئے گی۔

#### حضرت عمر کوابدی سکون ملا

سورہ طہ کی پہلی آیت کریمہ جس نے عمرابن خطاب کے دل کو پلٹا دیا اوران کو دنیا وآخرت کا ابدی سکون نصیب فر ما یا،عمرا بن خطاب جیسے شخت دل والے جس نے ا پنی بہن کو مار نے میں کوئی کسرنہیں رکھی ،انسان سب لوگوں کو مارسکتا ہے کیکن ، بہن کو مارنے میں جلدی نہیں کرتا ہے،اوران کی بہن کودیکھو۔اس کا دل اسلام کے لئے کتنا مضبوط تھا، بھائی کی برواہ نہیں کی حالا نکہ بہن بھائی کا جورشتہ ہوتا ہے، وہ مقدس ترین رشتہ ہوتا ہے،عمرابن خطاب کا دل اتنا سخت تھا کہ بہن کولہولہان کر دیا بہنوئی تک کو مارا کیکن جہاں سورہ طہ کی وہ ابتدائی آیت کریمہ کان میں پڑی کہ، طلبہٰ ،مَسا اَنُسزَ لُنَا عَلَيْكَ القُرُانَ لِتَشُقَى ؛ كمهم فقرآن مجيدانسان كى سعادت كے لئے نازل کیا، ہم نے انسان کی زندگی کوخوش نصیبی کےساتھ گز ارنے کے لئے اوراس کوزندگی میں سکون حاصل کرنے کے لئے نازل کیا ہےاور ہم نے قر آن اس لئے نہیں نازل کیا ہے، کہ آ دمی حیران ویریشان رہے، یہ آ وازعمرا بن خطاب کے کان میں پڑنی تھی کہانکی دنیابدل گئی،وہ با دصیاجس کے ذریعہ اللہ کی ہدایت تقسیم ہورہی تھی تواسی وقت عمرضی الله تعالی عنہ کے ہاتھ آگی۔ان کے دل کی دنیا بلیٹ گئی اسلام لے آئے، اسلام لانے کے بعدوہ عمر جن کے نام سے لوگ ڈرا کرتے تھے،وہ عمر جن کے نام سے مسلمانوں کو اتنا خطرہ تھا کہ وہ باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتے تھے ہمکن اب وہ عمر السے امیر المومنین بن گئے کہ کسری اور قیصران کے نام کوئن کرتھرا جاتے تھے اور اللہ تعالی نے ان سے وہ کا م لیا کہ دور دور تک آپ کے دورہ خلافت میں اسلامی پر چم لہرایا۔

#### گاندهی جی کااعتراف

حضرت عمر بن خطاب فی دنیا کوابیا عدل وانصاف اورابیا انقلاب دیا، اور الیی پولکس دی که بیر 190ء میں ہندوستان جس وقت انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا، توسب سے پہلا جوا خبار ہندوستان میں نکلا آزاد ہندوستان کے نام سے، تو گاندھی جی کااس وقت بیر بیان تھا کہ اگر ہندوستان سلامتی کی زندگی گزار ناچا ہتا ہے، اوراپنے کو تی کی راہ پر لے جانا چا ہتا ہے تو اسے اسلام کے تیار کردہ ہیر وعمر ابن خطاب کو تی کی راہ پر لے جانا چا ہتا ہے تو اسے اسلام کے تیار کردہ ہیر وعمر ابن خطاب کوتی کی راہ پر اون کے مطابق عمل کرنا ہوگا تبھی وہ کامیاب ہوگا : وَ الْفَصْلُ مَا شَهِدَت بِهِ الْاَعَدَاءُ ، عربی میں کسی نے کہا ہے کہ کمال تو اسی کا ہے جس کی گواہی دیے پر دشن بھی مجبور ہوجائے۔

#### الفاروق نامى ايك گرانقدر كتاب

علامہ بلیؓ نے الفاروق نام کی ایک کتاب کھی ہے، حضرت عمر کے حکومت چلانے کے قانون اس میں لکھے ہوئے ہیں، کئی زبانوں میں اسے منتقل کیا گیا ہے اور لوگ اس کو پڑھ پڑھ کر مدایت حاصل کرتے ہیں،اوراپنی زندگی سلامتی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے بھی کہوں گا کہاس کتاب کواپنے مطالعہ میں رکھیں۔

# سکون قرآن کے قانون پر ہی ملے گا

تو میں کہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدمؓ کواور اہلیس کوز مین پر اتارا تو بیقانون ذکر فرمایا تھا کہ؛ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا یَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشُقیٰ ؛ کہ جو میری ہدایت پر چلے گامیرے قانون کے مطابق عمل کر یگا اس کو بھی بدبختی کی زندگی نہیں گزار نی پڑیگی ، وہ خوش نصیبی کی زندگی گز ارے گا، چند پیسوں میں بھی اس کو سکون ملے گااور وہ بے تاج ہوگالیکن بادشاہ بن کرزندگی گزارے گا۔

# سكون سے خالى باشاہت كس كام كى؟

میرے بھائیو۔جو بادشاہت پیشاب بھی نہ کرنے دے، پیشاب کے وقت بھی اس کوڈر گئے کہ پہنہیں کب کیا ہوجائے گاوہ منسٹری اوروہ بادشاہت کس کام کی ہے؟ ایک گلاس اگر پانی پیتا ہے تو اس میں بھی اس کوڈرلگتا ہے، تو وہ بادشاہت کس کام کی ہے میرے بھا ئیو۔ بیسب اللہ تعالی کے احکا مات کے مطابق زندگی نہ گزارنے کا نتیجہ ہے، ملت اسلامیہ کے تمام مسائل کاحل اللہ تعالی نے مذہب اسلام کی ابتاع اوراس کی پیروی ہی میں رکھا ہے۔

# شامإن إسلام كوخوف نهيس هوتاتها

اورایک عمر بن خطاب کی بھی منسٹری تھی ،الیں حکومت تھی کہ اسکیے نکل پڑتے

سے، آپ ذرابیڑہ جائے، میں آپ کو بتلا تا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کوئی خوف نہیں تھا میڈیا بہت افواہیں پھیلا تا ہے، اور بیاس کا کام شروع ہی سے ہے حضور علیہ کے زمانہ زمانہ میں بھی میڈیا اس طرح کی خبریں پھیلا تا تھا، چنا نچہ حضورا کرم علیہ کے زمانہ میں کسی نے بیافواہ پھیلائی کہ مدینہ منورہ پرایک شکر حملہ کرنے کے لئے آرہا ہے، حضور علیہ نے فرمایا کہ تم لوگ سب کے سب سلامتی کے ساتھ سوجاؤ، میں مدینہ منورہ کی حفاظت کروں گا۔

جناب نبی کریم عظیلیہ نے ایک گھوڑ الیا کوئی تلوارنہیں لی ، بے وقوف ہیں وہ لوگ اسلام کوانہوں نے سمجھا ہی نہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعہ پھیلا ہے، کوئی تلوانہیں،کوئی نیزانہیں، کچھ بھی نہیں،حضور علیہ اس گھوڑے پر بیٹھ کرا کیلے رات کے سناٹے میں نکلے،اور تاریکی میں مدینہ کے حیا روں طرف چکر لگایا،اور پھر مدینہ منورہ والوں سے فر مایا کہ کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے، آ رام سے صبح تک سوجاؤ ،اور جس کا گھوڑ الیا تھا، ان سے فر مایا کہ ہم نے تمہار ہے گھوڑ ہے کوتو خوب دوڑ تا ہوا،اور چھلانگ لگاتا ہوایا یا،حضرت عمر "بیت المقدس فتح کرنے کیلئے فلسطین تشریف لے جارہے تھے، پورے بدن پر پیوند لگے ہوئے ہیں، کین با دشاہ سلامت ہیں اور بڑے بڑے دشمن کانپ رہے ہیں،اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے فرمان برعمل؛ فَسمَن اتَّبَعَ هُلِدَا يَ فَلاَ يَبِضِلُّ وَلَا يَشُلُّفُهِي ،اللَّهُ تعالى كافرمان ہے كه دبیدار بے چین نہیں ہوگاوہ سکون کی زندگی گزارے گا۔

#### ہماری بے چینی کا سبب

اور دوسرى طرف الله تعالى كااعلان ہے ؛ وَ مَنُ أَعْرَ ضَ عَنُ ذِكُرى ؟ كه جو میرے حکم کے مطابق نہ چاتا ہوتو اس کے یہاں میاں بیوی میں جھگڑے ہیں ،اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا،اس لئے شریعت پر ہم آ جائیں،اس میں ہرایک کا علاج ہے، شریعت کوہم فیصل بنا ئیں ،اگراولا د کے ساتھ کوئی معاملہ ہور ہاہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اختلاف ہور ہاہے، تواپنی ناک کی فکرنہ کریں، اس معاملہ کوشریعت کی عدالت میں پیش کریں،سب معاملہ بھے ہوجائے گا،اس پر ہم راضی رہیں،شریعت جو کے گی اس پر تیارر ہیں، جھگڑا ہی نہیں رہے گا ،اپنی من مانی زندگی گزاری تو قرآن نے صاف اعلان کیا ہے جھگڑ ہے بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ زندگی کی بےسکونی تبھی ختم نہیں ہوگی ،ڈیریشن کی بیاری تبھی ختم نہیں ہوگی ،روپیہ کماتے چلے جاؤ گے، تجوریاں بھرتے چلے جاؤ گے،ا کاؤنٹ بڑھتاہی جائے گا،کین سکون نہیں ملے گا،اور بےسکونی کے ساتھ تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی ۔فر مایا کہ : فَإِنَّ لَهُ مَعِينَشَةً ضَنْكًا: البِيهَ آدمي كي زندگي كوہم مشكل بناديں كے وَمَنُ اَعُوضَ عَنُ ذِكُرى فَإِنَّ لَه مَعِينُهَةً ضَنُكًا ، كه جَوْحُص بهي مهار حِمْم كي خلاف ورزي کریگا،اورجس نے ہمارے قرآن یاک کے مطابق عمل نہیں کیا ہم اس کی زندگی کو مشکل بنادیتے ہیں ،اس کی زندگی ہے سکون غارت ہوجائیگا وہ امن سے نہیں رہیگا۔

#### نافرمان اندھا بنا کراٹھا یا جائیگا

اوراس کی زندگی کوتو مشکل بنا کیں گے ہی بنا کیں گے، قیامت کے دن ہی اس کواندھابنا کرا ٹھا کیں گے؛ وَنَحُشُرُهُ یَوُهُمَ القِیَا مَدِ اَعُمٰی؛ قیامت کے دن وہ خص نابینا بن کرآئے گا،اور پھراللہ تعالی سے پوچھے گا کہ؛ لِم حَشَرُ تَنِی وَ جُھے کا کہ؛ لِم حَشَرُ تَنِی ایْسِی کَا اَوْ ہُمْ اللّٰہ مِیں تو دنیا میں وی کھا پھرتا تھا،میر نے چشمے کے نمبر بھی نہیں سے انحہ می تق بہت کم سے جھے تو ساری چیزیں نظر آتی تھیں، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ آپ نے جھے ایسا کیسے بنا دیا؟ اللّٰہ کی طرف سے صاف اعلان ہوگا کہ تونے دنیا میں سنا نہیں تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دنیا میں دیکھا کہاں تھا ؟ تو دنیا میں سنا نہیں تھا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو دنیا میں دیکھا کہاں تھا ؟ تو دنیا میں این ایس میری اسٹ میں تو بہت پہلے میں ایس کے کہتو نے دنیا میں میری آتیوں کوئن کرد کھے کراس پڑمل نہیں کیاتو گویا کہتواندھا ہی رہا۔

#### اسلام سے اندھا آخرت میں اندھاہی اٹھے گا

کل ایک آیت آئی تھی کہ ؛ وَمَنُ کَا نَ فِی هٰذِهٖ اَعُمٰی فَهُو فِی الأَخِرَةِ
اعُمٰی وَاصَلُّ سَبِیلًا: کہ جواس دنیا کے اندراندھا ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہ
اندھا ہی ہوگا، کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جوآ دمی آنکھوں
کے اعتبار سے اندھا ہوگا آخرت کے اندر بھی وہ اندھا ہوگا، قرآن کا مطلب یہ ہے کہ
جس نے دنیا میں غفلت کی زندگی گزاری، خدا تعالی کے احکام کوئیں سمجھا، اور نہیں

دیکھااور نہیں پڑھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی ،رسول اللہ علیہ کے گاوہ ساتوں کواس نے نہیں اپنایا، آخرت میں اس کوایسے ہی اندھا بنا کراٹھا یا جائے گاوہ سوال کر یگا تواللہ تعالی فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے پاس میرے احکام آئے تھے تونے اس کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا یہاں تو جسیا ہوگا ویسا ہی آخرت میں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں کروں گا یہاں تو جسیا ہوگا ویسا ہی آخرت میں معاملہ ہوگا ہم دھو کہ والی زندگی سے اپنے آپ کو ہوشیار کریں۔

قرآن گھر بیٹھے سمجھے جانے والی کتاب ہیں ہے

کچھلوگ آج کل قر آن یا ک کوگھر پر بیٹھ کر ترجمہ کے نتیجہ میں حل کرنا جا ہتے ہیں، بہت سےلوگ ایسے ہیں کہ قرآن یا ک کا صرف ترجمہ پڑھکر اس کوسمجھنے لگتے ہیں،قرآن ایسے مجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے کہ دوعر بی کا گرامرہے اور حضوریا ک حاللہ علیہ نے آیات کریمہ کی تفسیر بیان فر مائی ،صحابہ کرام نے تابعین اور تبع تابعین اور علاءامت نے قر آن کی مراد کو سمجھا ہے،اور میں آپ کوقر آن کی دلیل دیکر سمجھا تا ہوں اگر کو ئی شخص ہمت کر کے تو ڑ سکتا ہوتو اس کوتو ڑ ہے، قر آن مجید کے علوم کا تعلق سطروں،لائنوںاور(Pagess) کےاویرنہیں ہے بلکہ قرآن یاک کےعلوم کا تعلق داوں سے ہے اکسویں یارے کے پہلے صفحہ پریہ آیت کریمہ ہے۔ بَلُ هُوَ اليات بَيِّنات فِي صُدُور الَّذِين أُوتُو الْعِلْمَ: كَرْمْ آن ياك كَ قَالُلَّ سینوں میں ہیں،اللّٰہ تعالی کی طرف سے اس کی مراداتر تی ہے، کچھلوگ قرآن یا ک کا ٹرانسلیشن پڑھ کر دلیل کرتے ہیں ، کچھلوگ بخاری شریف کی حدیث پڑھ کراس کے او پر سے آر گیومینٹ کرتے ہیں ،حالا نکہ کوئی حدیث انہیں معلوم نہیں ہے،احادیث کو

جاننے کے لئےعلوم کا جاننا ضروری ہے،قر آن یاک کی تعبیرات کو جاننے کے لئے کم از کم بارہ علوم کا جا نناضروری ہے، بارہ علوم کوآ دمی جب تک سمجھ نہیں سکتااس کی سمجھ میں قرآن یاک کی تفسیر نہیں آسکتی ہے صاف بات ہے، اور میں ایک دلیل دیتا ہوں کہ اگرخالص ترجمہ سے قرآن یا کشمجھ میں آجانے والی کتاب ہوتی ،تو ہمارے نبی محمہ رسول الله عليلية كودنيا ميں آنے كى ضرورت كياتھى؟عربى زبان ہم زيادہ سمجھتے ہيں يا عرب کے لوگ زیادہ ہمجھتے ہیں ، بتاؤ؟ (جی ہاں عرب کے لوگ زیادہ ہمجھتے ہیں ) بلکہ وہ دوراںیا تھا کیلم وادب کا دورتھااسلوباوراشعار کہنے کا دورتھا، زبان کےاندرتووہ (compitition)مقابلہ کرتے تھے،اگر صرف قرآن کی سطروں کے ذریعہ اور عبارتوں کے ذریعہ ہی اللہ کی مراد شمجھے جانے والی ہوتی تواللہ تعالی روزانہ ایک ایک یا دودو، یا، یانچ یانچ، آیتیں ، کعبۃ اللہ کے غلاف پراتا ردیتا ،عرب کے لوگ اس کو يڑھتے ، جس کو مجھ میں آتا اسکو ہدایت ملتی ، جس کو نہ آتا اس کو ہدایت نہ ملتی کیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے پتہ چلا کہ قرآن یا ک بغیر کسی کے ر ہبری کے سمجھ میں نہیں آ سکتا ، ور نہ تو اہل عرب عربی کوہم سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔

#### انسان کوانسان ہی بناسکتا ہے نہ کہ کتاب

لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ حضور سیالیہ پہلے تشریف لائے ، اور آپ نے ان کو قرآن سمجھایا ، اور قرآن پاک کی آیات سے پنہ چلتا ہے کہ انسان کو انسان بناسکتا ہے کتا ب انسان نہیں بناسکتی ، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ، ایک وسیلہ ہے ، اور وسیلہ وسیلہ ہی ہوتا ہے اسی لئے تو ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ کم کا تعلق دل سے ہے نہ کہ کتا ہے۔

#### لطيفه

خير ميں آپ کوا يک لطيفه سنا دوں ، کەقر آن ياک کی ايک آيت ، وَ مَن ځانَ فِسى هلذِه أعملي ؛ يروه لطيفه ب،الزمانه مين بهت كام كاقصه ب، يجهلوك ظاہری ترجمہ دیکھ کر آر گیومیٹ کرتے ہیں،ایک مرتبہاییا ہوا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ '' جن کے اساتذہ کرا م ہوا کرتے تھے، اور جوخیر القرون سےقریب کے دور میں ایک عالم دین گزرے ہیں ، انکے ساتھ کسی ظاہری عالم کا کچھ مقابلہ ہوااوروہ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن وحدیث کے آیات کا جو ظاہری ترجمہ ہو گالیتنی جو ظاہر بتار ہا ہوگا تو ہم اسی کےمطابق عمل کریں گے،اب اس حنفی عالم نے بڑی اچھی کپڑ کی اس نے کہا کہ اچھا جوظا ہر بتائے گا اس کے مطابق عمل ہوگا اس غیر مقلد کے ساتھ اتفاق بيه ہوا كہ وہ اندھاتھا ،اس كوچشمے بھى نہيں تھے اور آئكھيں بھى نہيں تھيں ، بالكل نظر بھى نہیں آتا تھا،کیکن وہ دلیل کیا کرتا تھا کہ ظاہری آیت جوہو گی،اور جوتر جمہ ہو گااسی کے مطابق عمل ہوگا اور اسی کوہم مانیں گے۔تو حنفی عالم نے کہا کہ اچھی بات ہے اس اعتبار سے تو آپ آخرت میں بھی اندھے ہی وہ نگے اس نے کہا کیوں؟ حنفی عالم نے كهااس لئے كه آپ كودنيا ميں بھى آئكھيں نہيں ہے اور قر آل كہتا ہے؛ وَمَسن كا نَ فِي هلـذِهِ أعـملي فَهُوَ فِي الأَخِرَةِ أعملي، كهجود نيامين اندهاتووه آخرت مين بھی اندھا ہوگا، بتاؤاندھے سے کیا مراد لیتے ہو؟ کہا کنہیں ، یہاں اندھے سے مراد اندھانہیں ہے بلکہ اندھے سے مرادوہ ہے جوغفلت کی زندگی بسر کرتا ہے حنفی عالم نے کہاتم تو کہتے تھے کہ جوتر جمہ ہوتا ہے اسی کواپنی مراد بتا ئیں گے کہا کہ نہیں، یہاں بیہ

مطلب نہیں ہے تو بچھ لوگ اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی مرضیات کے مطابق قرآن کی آیات کوا حادیث طیبہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن میہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اندھا بنا کراٹھا ئیں گے، زندگی انکی مشکل کردیں گے، زندگی میں وہ سکون کی ایک روٹی نہیں کھا سکیں گے۔

## ساج کی مصیبتوں کاحل اسلام میں ہے

میرے بھائیو! ہم اپنے ساج میں جو صیبتیں دیکھتے ہیں،اس کا علاج صرف دین اسلام میں ہے، دیکھوساج میں ہمارے باپ دادا پہلے اٹکی آمدنی کم ہوتی تھی ، کین ان کی زند گیوں میں سکون تھااوران کے اندر محبتیں دیکھو،ان کے مکانات ٹوٹے ہوئے تھے،وہ صرف حاول کے اندراتی اچھی زندگی بسر کرتے تھے کہ آج کل مرغے اور بکرے کھانے والے بھی نہیں کر سکتے ہیں،ان کا حال بڑا عجیب تھا کہ کھایا پیا بتی بچھا ئی سو گیا کل کی کو ئی فکرنہیں ،ا گلےمہدینہ کی کو ئی فکرنہیں ،اللہ جلا رہا ہے بہسب کیوں؟ اس لئے کہان کی زندگی اسلام کےمطابق تھی، کیا مجال ہےان بوڑھوں کی کہ فجر کی نماز چلی جائے ، فجر کی نماز کسی بھی صورت میں نہیں جاتی تھی ، رمضان کا روزہ کسی بھی صورت میں نہیں جاتا تھا۔ فجر کے بعد جب تک ذکر نہیں کرتے تھے عاے نہیں پیتے تھا ایک ایک محلّہ میں بس تلاوت ہی کی آواز ہوتی تھی ، رات کو سونے سے پہلے، تبارک الذی کی تلاوت مغرب کے بعد؛ اذاو قعت الواقعه کی تلاوت ،جہاں ظہر کی اذان ہوئی آواز جا ہے کھیت میں بھی آئی تو فورا نماز کی تیاری کرتے تھے،وہ اپنے وقتوں کی سیٹنگ اذان کے مطابق کرتے تھے،اسی لئے

میں نے ابھی بھی ہندوستان میں کئی جگہوں پردیکھا کہ کہ بچھلوگ اذان کے وقت کے مطابق کا مسیٹ کرتے ہیں، کہ جہاں اذان کی آواز آئی وہاں کا م بند کردیتے ہیں۔ ، مطابق کا مسیٹ کرتے ہیں، کہ جہاں اذان کی آواز آئی وہاں کا م بند کردیتے ہیں۔ ، ترکیسر کی جامع مسجد کے پاس زمانہ طالبعلمی میں میں نے کئی ایک دفعہ دیکھا کہ اگر کوئی گزرتا تھا اور مسجد آئی توریڈیو کی آواز کو آہتہ کردیتا اس لئے کہ مسجد کا احترام ہے، اور وہ اور ہم لوگ ہیں کہ ہمیں بچھا حساس نہیں ہے کہ سجد میں موبائل رنگ بجتی ہے، اور وہ بھی گانے کی رنگ ٹون لگاتے ہیں۔

## موبائل پرتصور رکھنا درست نہیں ہے

اور ہمارے موبائل کے اویروہ تصویریں ہیں کہ اللّٰدرحم کرے موبائل کے اویر ا پنی بیوی کی تصویر،اینے دوست کی تصویر،اینے گھر میں سے کسی کی تصویر،اینے بھائیو کی تصویر رکھنا پیسب حرا م ہیں ، ہاں اگر کو ئی ضروری تصویر ہے، تو اس کوبصورت ضرورت گیلیری میں ڈال دیجئے ،اسکرین پراس کوبھی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگراییاموبائل ہم نے اپنی جیب میں رکھاہے،تو ہمارے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آ 'ئیں گے،اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آ 'ئیں گے تو کہاں اس کے پییوں میں برکت آیگی؟اس کئے کہ فرشتہ ہی اس کے یاس نہیں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ نِ ارشادفر ماياكه ،إنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَد خُلُ بَيتًا فِيهِ كُلُبٌ اَ و جُنُبٌ اَوُ صُوُرَةٌ. او كما قال عُلَيْلُهُ ،رحمت كِفرشة السِيطُر مين نهيں آتے ہيں،جس گھر میں کتا ہو یا کو ئی تصویر ہو، یا کو ئی نا یا ک آ دمی پڑار ہتا ہو،اپنے موبائل کی اسکرین پرکوئی فوٹو رکھی ہےاگر چہاس کواپنے جیب میں ہی رکھاہے،فرشتہاس تصویر کو

د مکھے کر ہی بھاگ جاتا ہے پھر زندگی میں برکت نہیں آئے گی ،شیطان قریب آئےگا ،اور بے برکتی ہوگی پھر آ دمی مارامارا پھر تا ہے اور تعویذ وغیرہ کے چکر میں پڑجا تا ہے ،اور لوگ بھی اسے بکرا بناتے رہتے ہیں اور یہ بلی کا بکرا بن جاتا ہے۔

## برے اعمال کی وجہ سے لذت ختم ہو جاتی ہے

میرے بھائیو۔ ہاری ساری زندگی کے اندرجو بے برکتی آرہی ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہے، آپ دیکھئے! پہلے بچاس پیسے میں جو پھل اور فروٹ ملتا تھا اس میں کتنا مزا ہوتا تھا، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی تھی آدمی کو کتنا ہوتا تھا، اس کے اندر کتنی طاقت ہوتی تھی آدمی کو کتنا لطف ملتا تھا مجھے یقین کے ساتھ جو اب دیجئے لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا جار ہا ہے، کھا نوں کے اندر سے لطف اور ٹیسٹ ختم ہوتا جار ہا ہے، آپ محسوس کرتے ہو کہ نہیں؟ چاہے ہم کتنا ہی لذیذ کھانا پکا کئیں کیسا بھی کھانا پکا و کتنا ہی مسالہ ڈالو، لیکن اس کے اندر وہ مزا ہی نہیں ہے، اس کے اندر مزا کیوں نہیں ہے؟ وہی قرآن پاک کی آئیت؛ وَ مَن ُ اَعُدَ صَ عَنُ ذِ کُورِی فَانَ لَهُ مَعِیْشَهُ صَنْکًا کہ جُونی دین کے اور پورا پورا نہیں اترے گا ہم اس کے لئے زندگی دشوار بنا دیں گے، اس لئے میر بے بھائیوہم زندگی گزار ناسیکھیں۔

#### ایک صاحب دل ولی کا واقعه

ایک صاحب دل آدمی تھے،اللہ کے ولی تھے،انہوں نے ایک مرتبہ ایک پھل خریدا،اس کو دہیں کا ٹا اور کھانے گئے، اس میں ان کو کچھذا نَقَهٔ ہیں آیا،اس کا ٹیسٹ اور مزا بدلا ہوانظر آیا، انہوں نے غصہ میں اس کو نیچے پھینکا، اور کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت زمین کے اوپر کوئی بہت بڑا گناہ ہوا ہے لوگ تعجب میں سے کہ انکو کیسے پیتہ چل گیا، کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس لئے کہ اس پھل میں وہ مزہ ہے ہی نہیں جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اس کا مزہ بدلا ہوایا تا ہوں اور اسلامی نظام کا یہ قانون ہے کہ جب دنیا میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو چیزوں کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، قانون ہے کہ جب دنیا میں کوئی گناہ ہوتا ہے تو چیزوں کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، چنا نچہ دوسرے دن اخبار میں آیا کہ کسی باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا اس کا می تھے ہے کہ چیزوں کے ذاکھ بریاڑ پڑتا ہے، میرے بھائیو۔ آپ بتا کیں! کہ کیا ان سب کہ چیزوں کا اثر انسانی زندگی پڑ ہیں پڑے گا تو اور کس پر پڑیگا اور بیا کی مثال نہیں ہے گئا ایک با تیں ہیں جن سے بی ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کا اثر اشیاء پر پڑتا ہے۔

## اعمال صالحہ کرنے والا پرسکون ہوتا ہے

اس کے بالمقابل قرآن پاک کی بیآ ہت بہت اچھی ہے کہ؛ مَنُ عَسِمِ اللہ صَالِحَ اللہ صَالِحَ اللہ وَهُوَ مُوْمِنٌ ؛ کہ جُوشِ نیک کام کرتا ہے رسول اللہ علیہ اللہ کے سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے؛ مِنُ ذَکْوِ اَوُ اُنْشٰی ؛ چاہے وہ مردہ و یاعورت قرآن پاک قتم کھا کر کہتا ہے اس کا ترجمہ تم ہی جسیا ہوتا ہے ؛ فَلَنُ حُییاً نَّهُ حَیلُو قَا طَیّبَهُ ؛ ہم ضرور بالضروراس کو بڑی اچھی راحت والی پاکیزہ شانتی اور سلامتی والی زندگی اس کو دیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مردہ و یاعورت اگراچھی زندگی بسر پاک نے فرمایا کہ جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مردہ و یاعورت اگراچھی زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کوئی سکون والی زندگی مطے گی اس لئے کہ قرآن

پاک کا وعدہ ہے، قرآن وسنت کے مطابق جوعمل کرے، اس کی زندگی کے اندر ہم سکون دیں گے ، اللہ رب العزت ہم لوگوں کو اپنی زندگی کی حقیقت سجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جوآیت کریمہ پڑھی گئی، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امین

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولا نامجمه وعلى اله واصحابه الجمعين واخر دعواناان الجمد للدرب العالمين

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### اقتبياس

قرآن مجیدنے مال کوفیشن اورزینت کی چیز کہاہے ،الُ۔مَالُ وَالْبَنُونَ زِيننَةُ الْحَيْوةِ الدُّنيَا ، اورايك جَلَفرماياكه ، وَمَا أُوتِينتُهُ مِن شَي ءِ فَمَتَاعُ الْحَيوةِ الدُّنيَا وَزينتها اورآج بھی قرآن پاک کی ایک آیت آئی تھی جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ دنیا کے مال ومتاع کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں،اسی لئے اس کا نام متاع رکھا ہے،اورمتاع کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کیڑا جس کوعورتیں کیجن روم میں استعمال کر کے سائڈ میں رکھ دیتی ہیں اس کومتاع کہتے ہیں کیا اس کیڑے کوسر پررکھا جاتا ہے؟ نہیں بلکہ اس کپڑے سے صاف کرنے کے بعداینے ہاتھ کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور اللہ کے مخصوص بندے جب اس کیڑے کو (دنیا) استعال بھی کرتے ہیں تو سہمے ہوئے لرزتے ہوئے ہوتے ہیں کہاس کو لیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے اور پھر صدقہ دیتے ہیںزکوۃ دیتے ہیںاوراللہ تعالی سے ڈرتے بھی ہیں۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# کامیابی دنیا کی کثرت برمبنی نہیں ہے

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لله مَن يَّشَآء، وَهُوَ القَوِيُّ العَزِيز، وقال تعالى مَن كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الأخِرةِ نَزِد لَه فِي حَرثِه وَمَن كَانَ يُريدُ حَرثَ الأخِرةِ نَزِد لَه فِي حَرثِه وَمَن كَانَ يُريدُ حَرثَ الأخِرةِ مِن الله خِرةِ مِن نَّصِيب، وقال يُعريدُ حَرثَ الله فِي الأخِرةِ مِن نَّصِيب، وقال تعالى وَلُو بَسَطَ الله الرِّزقَ لِعِبَادِه لَبَعَوا فِي الأرضِ وَلكِنَّ الله يُنزِّلُ بِقَدِر مَّا يَشَآءُ إنّه بِعِبَا دِه لَخبِير بَصِير

وَهُو الَّذِى يُنَزِّلُ الغَيثِ مِن بَعدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحَمَتُه وَهُوَ الوَلِيُّ المَحَمِيدو مَن كَان يُرِيدُ العَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَه فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ اللَّحَمِيدو مَن كَان يُريدُ العَاجِلَةَ عَجَّلنَا لَه فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلنَا لَه جَهنَّم يَصلها مَذمُومًا مَدحُورًا وَمَن اَرَادَ الأخرةَ وَسَعلى لَهَا سَعيَهَا وَهُو مُومِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعيُهُم مَشكُورًا وقال تعالى وَمِنهُم مَن يَّقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَه فِي الأَخِرَةِ مِن خَلاق وَمِنهُم مَن يَّقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا وَمَا لَه فِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَّقُولُ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اؤلَئِكَ لَهُم نَصِيب مِمَّا كَسَبُوا ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الحِسَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ

عزیزان محترم ۔میں نے تو سورہ فرقان کی کچھ آپتوں کے متعلق سو جا تھا کیکن میرے رفیق محتر م امام صاحب نے بہت پر در دلہجہ میں قرآن یا ک کوجس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھا دورا نِ تراویج ہی میرا ذہن ادھرمنتقل ہو گیااللّٰہ تعالی ان کے علم عمل میں برکت نصیب فر مائے اور نظر بدسے بیائے اور ہم سب کو بھی قرآن یا ک اسی طرح لب ولہجہ میں پڑھنے کی توفیق نصیب فر مائے۔آپ بھی حضرات اس بات کی کوشش کریں کہ اٹکی ہم قدر کریں اللہ تعالی نے آپ کے لندن میں ایک قیمتی ہیرادیا ہے آپ عظیمی نے فرمایا کہ اِقسے وُا الْـقُـرانَ بـلُحُون الْعَرَب كةرآن ياك كوعرب كى طرز يريره ويعنى جس طرح عرب روانی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو،آپ کے جوامام صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی تلاوت کی ہےاور ہم سب ان کے پیچھے آ دھی تراویج پڑھتے ہیںاللہ تعالی ان کے علم عمل میں برکت نصیب فرمائے یہی لہجہ باقی ر کھے،اخلاص واستیقامت عطافر مائے ،ا مین

# قرآن پاک سمجھ کریڑھنے کی کتاب ہے

قرآن پاک دراصل سمجھنے ہی کی کتاب ہے قرآن پاک صرف رٹے یا رٹانے کے لئے ، پاصرف اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھنے ہی کے لئے نہیں ہے ، بلکہ قرآن کریم کے اندرایسے مفاہیم ہیں کہ آ دمی اگر صحیح دل سے اسکی تہہ تک پہنچ تو اسکے اندر سے کئی بیش قیمت موتی نکال سکتا ہے اللہ تعالی نے ہمارے اسا تذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے قرآن کریم کے اندر پچھسو چنے کی توفیق دی ہے تو آج تراوح کے دوران میراذ ہن اسی طرف منتقل ہوتار ہااللہ کے فضل و کرم سے میں نے سورہ شوری اور سورہ زخرف ان دوسورتوں میں غور وفکر کیا تو پایا کہ ان سورتوں میں بہت ساری با تیں بیان کی گئی ہیں۔

## كاميابي كےسلسله میں انسانی سوچ

آ دمی اس دنیا میں اپنی روزی سے متعلق ہی بہت پریشان ہے اور یہ کہوں تو پیجانہ ہوگا کہ ہرآ دمی روزی کی زیا دتی اور کمی کو دنیا کی مقبولیت اور مبغوضیت کا دارو مدار سیجھتا ہے (آپ غور سے سنیں میں آیت کریمہ سے با ہر جانے کی کوشش نہیں کروں گا اس لئے کہ باہر مواد نہیں ہوا کرتا ہے ) ہرآ دمی الیا سمجھتا ہے کہ جس کو رزق زیا دہ ملا، یا جس کوروزی روٹی زیا دہ ملی وہ اس دنیا کا سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے اسکا مستقبل (Future) سب سے روش (brigt) ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری طرح کوئی انسان ہی نہیں ہے، اور جس کو اللہ کی حکمت کے پیش نظر اور

اس کی کسی حکمت تکویدیہ کے پیش نظرروزی کم ملتی ہے تو وہ یہ مجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بد بخت آ دمی نہیں ہے، آج کل ہم نے روزی کی زیا دتی اور کمی کو بلندی اور تقوی کا معیار (Tharmameeter) سمجھ رکھا ہے۔

# اللّٰدنتعالى نے تسلى كى جا در ڈ الدى

اللہ تعالی ایک جملہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ، اَللّٰهُ لِطِیفٌ بِعِبَادِهِ ،اللّٰه تعالی نے پہلے ہی اپنے ہملہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ، اَللّٰهُ لِطِیفٌ بِعِبَادِهِ ،اللّٰه تعالی نے پہلے ہی اپنے ہمام بندوں کے ساتھ نہایت لطف کا معاملہ کرنے والا ہے ،محبت اور شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے جس کوزیا دہ روٹی ملی ہوکوئی ضروری نہیں کہ اللہ اس سے محبت ہی کرتا ہو، اور جس کو کم روٹی ملی ہوکوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے کم محبت کرتے ہو، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہر بانی کرنے والا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ نہایت مہر بانی کرنے والا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے۔

#### الله تعالی کے بندے دوطرح کے ہیں

دیکھو یہاں فرمایا کہ بِعِبَ دِہ اللہ تعالی کے ایک بند ہے تو تکوینی طور پر ہوتے ہیں بعنی جبری اور تکوینی طور پر خدا تعالی کے بند ہے ہونے کا شرف پوری دنیا کو حاصل ہے چاہے وہ پوپ ہو، یا عالم ہو، یا اساعیل ابرا ہیم آتھی ہو،کیکن قرآن پاک کی اصطلاح اور زبان میں اللہ کے بندے وہ ہیں جواطاعت شعار ہیں اور ہاں دیکھومیرے ذہن میں آگیا کہ دوسری جگہ پریہی لفظ عباد کہہکرتمام بندے مراد نہیں ہیں بلکہ خدا تعالی کے اطاعت شعار بندے ہیں اور وہ آیت ہے ، فَاد خُلِی فِی عِبَا دِی وَادُخُلِی جَنَّتِی ، اور دوسری جگہ بیان فر مایا گیا ہے کہ إِنَّ عِبَا دِی لَیسَ لَکَ عَلَیْهِمُ سُلُطَان وَ کَفی بِرَبِّکَ وَ کِیلًا کہ میرے خاص بندول پر شیطان کا زور نہیں چلے گا اور اس کو اس طرح ایک مقام پر مجھا گیا ہے کہ اللا عِبَا ذکک مِنْ فَی مِنْ المُحلَّفِیْن ، کہ دنیا میں میرے خاص بندے ہوئے جن کا عَبَا ذکک مِنْ فَی مِنْ اللهُ حَلَّفِیْن ، کہ دنیا میں میرے خاص بندے ہوئے جن کا شیطان کی خِنہیں بگاڑے گا ان سب آیوں کا خلاصہ اور مغزیہ ہے کہ عباد کے لفظ سے اللہ تعالی کے فرمانبردار بندے جن کو تکوینی بندے کہا جاتا ہے وہ مراد ہیں ، مومن جب بیستنا ہے تو اس کا دل خوثی سے بحرجا تا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے اپنا بندہ کہا مجھے اپنا غلام کہا۔

# فقروفا قدالله تعالى كى شان حكيمانه كالمظهر ہے

بہرحال قرآن پاک نے فرمایا کہ اَللّٰہ ُ لِطِیف بِعِبَا دِم،اللّٰہ تعالی ایپ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ مہر بانی کرنے والا ہے اللّٰہ تعالی کو کسی بندے کو فاقہ میں رکھ کراور کسی بندے کو بھوکا رکھ کراور کسی بندے کو پریشان رکھ کر پچھ بھی نہیں ماتا ہے اس کے پاس تو پچھ بھی کی نہیں ہے اس نے کہا ہے کہ، وَ اِن مِّس شَسی ء اِلَّا عِندَ ذَا خَزَ ائِنَهُ ، کہ ہر چیز کے خزانے اللّٰہ تعالی کے پاس موجود ہیں اور عربی میں خزائن یہ جمع منتھی الجموع ہے اور جمع منتھی الجموع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی جمع ہوہی نہیں سکتی ،اب مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ا تنابر اخزانہ ہے کہ بعد کوئی جمع ہوہی نہیں سکتی ،اب مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ا تنابر اخزانہ ہے کہ اسکے بعد کسی خزانہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اُن قُلُه اللّٰہ اللّ

بِقَدَ د مَّعلُومٍ، کہ ہم اپنے خزانہ میں سے خصوص مقدار کے موافق نازل کرتے ہیں ، یہ نہ ہجھنا کہ جس کورزق زیادہ ملا، وہ خدا تعالی کا میاب بندہ ہے،اور جس کورزق کم ملاوہ خدا تعالی کامجوب بندہ نہیں ہے۔

## رزق الله تعالی کی مشیت پر موقوف ہے

اسی لئے جوحشرات عربی سجھتے ہیں وہ اس آیت پاک کامفہوم جانتے ہیں اور آپ حضرات کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ، اللہ فرطیف بِعِبَادِہ یَرزُقُ مَن یَشَاءُ، کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہر بان ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ رزق میری محبوبیت پرموقون نہیں ہے بلکہ میری مشیت پر موقوف ہے اس کے بعد فرمایا کہ رزق میری محبوبیت پرموقوف نہیں ہے بلکہ میری مشیت پر موقوف ہے اس کئے ایسانہیں فرمایا کہ ،یَوزُقُ مَن یُجِبُّهُ،کہ ہم اسے رزق دیں گے جس سے ہم محبت کریں گے یایورزُق لِلمَتَقِین، یا یَورزُق لِلمَتَقِین کہ ہم مومنوں کو بی رزق دیں گے نہیں ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یَرزُق مَن یَشَاء کہ مومنوں کو بی رزق دیں گے نہیں ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ یَرزُق مَن یَشَاء کہ اللہ تعالی جے چاہتا ہے کم دیتا ہے اور خدا تعالی کی مشیت دنیا کے تمام بندوں کے ساتھ شامل ہے چاہے وہ مومن ہویا غیر ہو۔

#### جواللہ جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے

اورمشیت کامعنی ہوتا ہے اپناارادہ کسی کے ساتھ منسلک کرنااسی کوفر مایا کہ مَاشَاءَ اللّٰهُ کَانَ وَمَا لَم یَشَاء لَم یَکُن، جواللّٰہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے جس کواللّٰہ ہیں چاہتا ہے وہ بہیں ہوتا ہے ، وَمَاتَشَاءُ وِنَ اِلَّا اَن یَّشَاءُ اللّٰه ، کہا ہے

بندوں جوتم چا ہوگے وہ نہیں ہوگا جو ہم چا ہیں گے وہی ہوگا تو اللہ تعالی نے اس چھوٹے سے جملے میں یہ مسلم فرمادیا کہ رزق کا دار و مدار میری محبوبیت اور میری مقبولیت کے اور نہیں ہے کہ میں نے جس کوزیا دہ رزق دیا وہ میر امحبوب بندہ ہے اور جس کو میں نے کم رزق دیا وہ میر امبغوض اور نا پسندیدہ بندہ ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں جس کو چا ہتا ہوں اس کوروزی زیا دہ دیتا ہوں اور جس کو چا ہتا ہوں کم دیتا ہوں ہاں یہ بات ہے کہ ، وَ هُو وَ الْسَقَوِيُّ الْسَعَنِينَ ، کہ میری طاقت بڑی زبر دست ہے۔

#### ہرایک کووافرروزی نہدینے کی حکمت

لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت تکوینیہ کی طرف ایک اشارہ کیا ہے، اللہ تعالی نے فرمادیا کہ دیکھوتم لوگ رزق کے لئے مارے مارے پھرتے ہو، ضرورت کے بجائے سہولت کوتر جیج دیتے ہو، اور حاجت کے بجائے راحت کوتر جیج دیتے ہو، اگر ہم دنیا میں ہرایک کوفراوانی کے ساتھ روزی دیتے ، ہرایک کے اوپر روزی کے دروازے کھول دیتے ، تو انسان کے معدہ کا یا وراس کو شخم نہیں کریا تامال کے ہضم کرنا ہرایک عصراد ہے کہ وہ مال انسان کو اللہ تعالی کی اطاعت سے نہ اتارے وہ مالدار بن کر بھی شکر گزاررہے ، اور مال کا ہضم کرنا ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے اور اس حکمت تکوینیہ کوقر آن پاک نے کہا کہ ، وَ لَوْ بَسَطُ اللّٰهُ الرِّزِقَ لِعِبَا دِم لَا بَعْمُ کُرُنا ہرایک ہے اور مجھے تو اس لفظ عباد کو استعال ہے اور مجھے تو اس لفظ عباد کو کہتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے یہاں پر بھی لفظ عباد کا استعال ہے اور مجھے تو اس لفظ عباد کو

ہیں کہ میں اگر میر بے مخصوص بندوں کو زیادہ رزق دیتا تو وہ میری نافر مانی کرتے اور بھائیو بتلاؤہم آپ اللہ تعالی کے مخصوص بند بننا چا ہے ہیں یا نہیں (جی ہاں اللہ تعالی ہمیں اپنے مخصوص بندوں میں سے بنائے (امین) اللہ تعالی ہمیں اپنے مخصوص متعین بندوں میں سے بنائے اللہ تعالی فر ماتے ہیں اگر میں روزی کو اپنے مخصوص بندوں پر کھول دیتا تو شاید میر بے رہمے صوص بندے اس کوہضم نہ کر پاتے اور زمین میں بغاوت پر اتر آتے اس لئے میں نے انہیں وافر مقدار میں روزی نہیں دی۔

## ایک مثال سے وضاحت

اس کو میں ایک مثال سے سمجھا تا ہوں کہ ایک مریض اگر بستر مرض پر لیٹا ہوا ہو، اور وہ یا بیکا سوب مانگتا ہے تو اس کی خیرخوا ہی اسی میں ہے کہ آپ اسکو یا بیکا سوپ نہ دیں اس لئے کہاس کے معدہ کا یاوراس کو مضم نہیں کریائیگا،اور بیاس کے ساتھ ممل خیرخواہی ہے،آپ میری مثال کو سمجھ گئے ہوئے کہ اگر ہم اللہ تعالی کی اس حکمت کو تمجھ لیں تو ہمار ہے سب مسائل حل ہوجا ئیں گے، بے حیارہ مریض ہے بیار ہے، وہ بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے بھی کچھ ما نگتا ہے بھی کچھ ما نگتا ہے لیکن اس کو نہیں دیا جائے گا، ڈاکٹر نے اسکومنع کیا ہے یا یہ کے سوپ میں طاقت ضرور ہے لیکن اس کی صحت کوخراب کرے گا تھی میں طاقت (Protine) ضرور ہے لیکن اس کے پیٹ کونقصان پہنچائیگاو نہیں جانتاہے کہاس میں میرے لئے کتنے نقصان ہیں،اگرآپ نے اس کووہ چیز دیدی جووہ مانگ رہاہےتو آپ نے اس کے ساتھ ز بردست قشم کا نا ر وا سلوک کیا ،آپ نے بہت بڑا جرم عظیم کیا ،آپ بیرنہ مجھیں کہ میں نے تو اسکو گھر سے بہت اچھا پایہ کا سوپ بنا کر پلایا ہے میں نے تو اس کو ٹھندا پانی پلایا میں نے تو اس کوا یک کپ بھر کر گھی پلایا نہیں اس کوتو بدہضمی ہوجا <sup>ن</sup>یگی اسکی طبیعت خراب ہوجا نیگی۔

#### آمدم برسرمطلب

خداتعالی جانتا ہے کہ میرے یہ بندے میں نے ان کو دنیا کے لئے پیدائی نہیں کیا ہے بلکہ دنیا کوان کے لئے پیدا کیا ہے اس کوسلم شریف کی کتاب الزهد والسقناعة ، کے اندر جناب نبی اکرم عظیم کی کروایت کہتی ہے، اِنَّ السدُّنیا خُلِقَتُ لَکُمْ وَاِنَّکُم خُلِقُتُم لِللاٰ خِرَةِ ، کہ دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور قرآن پاک کی متعدد آبیس اس پر شاہد ہیں ،اکسم تَروا اَنَّ اللّٰهُ سَخَّر لَکُم مَا قرآن پاک کی متعدد آبیس اس پر شاہد ہیں ،اکسم تَروا اَنَّ اللّٰهُ سَخَّر اَکُمْ مَا قرآن پاک کی متعدد آبیس اس پر شاہد ہیں ، کہ آسان وزمین کی تمام چیزوں کوہم نے تمہارے تابع کیا ہے۔ دنیا کی چیزوں کو آسان کی چیزوں کو بھی انسان چا ہے تو مرت کی کوزعل کوعطار دکوا پنے قبضہ میں کرسکتا ہے وہ چا ہے تو دن میں ستارے الکٹر انک آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آلات کے ذریعہ دکھا سکتا ہے خدا تعالی نے اس کے لئے چا ندتک پہنچنا بھی آسان کردیا۔

#### تب تو قارون بھی سعادت مند ہوتا

میرے بھائیو۔ میں یہ کہدر ہاتھا کہ دنیوی مال و دولت کوہضم کرناسب کے بس کی بات نہیں اور اگر دنیوی جاہ وجلال اور مال ومنال کی زیا دتی اللہ تعالی کے پہال مقبولیت کی نشانی ہوتی تو قارون سے بڑھ کر دنیا کا کوئی سعادت مندانسان

نہیں ہوسکتا تھااس لئے کہ اس سے بڑا کوئی مالدار پیدا ہی نہیں ہواجس کی مالداری کور آن نے خود بیان کیا ہے کہ ،اِنَّ قَارُونَ کَانَ مِن قَومٍ مُوسلی فَبَغٰی عَلَیْهِمْ ، کہ قارون موسِی کی قوم میں سے تھا مال والاتھا،لیکن فَبَغٰی عَلَیهِم، اس کو مال ہضم نہیں ہوا اور قارون مالدار تھالیکن ایمان والانہیں تھا اس لئے وہ ہلاک ہوگیا پیۃ چلا کہ مال اور دولت کسی کی سعادت کا ذریعہ ہوتا تو قارون سب سے پہلے ہونا چا بیئے تھا۔

# دنیا کی زیادتی اللہ تعالی سے دور کرتی ہے

اور یہ سیدھی ہی بات ہے کہ آدمی کے پاس جب دنیا خوب آتی ہے مال خوب آتی ہے مال خوب آتا ہے تو پھر وہ خدا تعالی سے ذراد ور ہوتا جاتا ہے عرب والوں نے مال کانام اس لئے مال رکھا ہے کہ اسکی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، مَ الَ يَسِمِيلُ مَ مَ اللّٰ ہُوتا ہے، مَ اللّٰ یَسِمِیلُ مَ مَ اللّٰ ہُوتا ہے، مَ اللّٰ یَسِمِیلُ اللّٰ ہُونا اور چونکہ اسکی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے اس لئے اس کو مال کہتے ہیں اب اسی لفظ کو اردو والوں نے گجراتی والوں نے چراتی والوں نے چراتی والوں نے چراتی ہے اور برامت مانئے آپ کے لندن والے اور انگریزی والے بھی چراتے رہتے ہیں اور الحمد للدعر بی زبان الیم مستغنی زبان ہے کہ اس کا مادہ اشتقاق بڑا بھیلا ہوا ہے۔

# زیب وزینت کودوام نہیں ہوتا ہے

اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ، اُلْمَالُ وَالْبُنُونَ ذِیْنَةُ الْحَیوٰ قِالدُّنیَا، کہ مال اور شم وخدم دنیا کی زیب وزیت ہیں اور زیت کو دوام اور بیشگی نہیں نصیب نہیں ہوتی ہے دیکھولندن والو عورت اگرلپ اسٹک لگائے تو وہ زینت کے لئے لگاتی ہے کیاوہ لپ اسٹک ہمیشہ رہتی ہے؟ اگر ایسا ہوتو لپ اسٹک والوں کا کاروبار ہی بند ہوجائے گائیک مرتبہ خرید لی اب اس کے بعد خرید نے کی ضرورت ہی نہیں ہے ناخن پالش اگر لگایا تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، اب بیمت سمجھنا کہ بی جا تزہب میں تو صرف مثال دے رہا ہوں، ورنہ بیجا تزہبیں ہے، اور قرآن پاک نے مال کوزینت کہا رہتی ہے۔ اور قرآن پاک نے مال کوزینت کہا ہے یہ چیا کہ مال بھی کوئی ہمیشہ رہنے والی چیز ہمیں ہے۔

## قرآن نے دنیا کوزینت اورمتاع فرمایا

قرآن مجیدنے مال کوفیشن اور زینت کی چیز کہاہے ، اَلسَمَالُ وَالبَنُونَ
زِینَهُ الْسَحَیوٰ قِاللُّنیَا ،اورایک جگه فرمایا که ،وَمَا اُوْتِیْتُهُ مِنُ شَیٰ ءِ فَمَتَاعُ
الْسَحَیٰوقِ اللُّنیَا وَزِیْنَتُهَا ،اورا ج بھی قرآن پاکی ایک آیت آئی تھی جس کا الْسَحَیٰوقِ اللّٰ ایک ایک آیت آئی تھی جس کا ترجمہ بیہ کہ دنیا کے مال ومتاع کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، اسی لئے اس کانام متاع رکھا ہے،اورمتاع کسے کہتے ہیں لکھا ہے مفسرین نے کہوہ کیڑا جس کوعورتیں کیچن روم میں استعال کر کے سائڈ میں رکھ دیتی ہیں اس کومتاع کہتے ہیں، کیا اس

کیڑے کوسر پررکھا جاتا ہے؟ کیااس کیڑے کو جیب میں رکھا جاتا ہے؟ نہیں بلکہ
اس کیڑے سے صاف کرنے کے بعدا پنے ہاتھ کو بھی صاف کیا جاتا ہے اور بقدر
ضرورت ہی اس کا ستعال ہوتا ہے ، اسی طرح اللہ کے مخصوص بندے جب اس
کیڑے کو ( دنیا ) استعال بھی کرتے ہیں تو سہمے ہوئے لرزتے ہوئے ہوتے
ہیں کہ اس کو لیتے ہوئے بھی ڈرلگتا ہے اور پھر صدقہ دیتے ہیں زکوۃ دیتے ہیں اور
اللہ تعالی سے ڈرتے بھی ہیں۔

## دنیا آنے پر صحابہ کرام ٹا کی خشیت

اسی لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم علی کے وصال فرما جانے کے بعد جب دنیا کے خزانے ہمارے سامنے سمٹ آئے تو بھی بھی ہم کواییا تصور ہوتا تھا کہ ، نہ خشسی اُن تَکُونَ سامنے سمٹ آئے نَا قَد عُجِّلَتُ لَنَا فِی اللّہٰ نیکا، ہم کوڈرلگتا تھا کہ ایسانہ ہوکہ ہم کوہماری خسنا تُنا قَد عُجِّلَتُ لَنَا فِی اللّهٰ نیکا، ہم کوڈرلگتا تھا کہ ایسانہ ہوکہ ہم کوہماری نکیوں کا پورا بدلہ کہیں دنیا ہی میں نمل گیا ہو، صحابہ کرام خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہمیں دنیا ہی کے اندر تو بدلہ نہیں مل گیا تو میں بیعرض کررہا ہوں کہ بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کورزق زیادہ ملے وہ خدا تعالی کا محبوب ہے، اور جس کوروزی کم ملے وہ کوئی بد بخت انسان ہے، روزی خدا تعالی جس کوجیسی چا ہتا ہے و لیی دیتا ہے اور جس کو ایک کوئیں دیتا ہے اور جس کے بارے میں جا نتا ہے کہ اس کو وہ ہضم نہیں کر سکے گا تو اس کوئیں دیتا

## قارون کےخزانہ کی چابیاں

میں نے آپ کو بتا یا تھا اگر مال پر بزرگی اور تقوی کا دارو مدار ہوتا تو قارون سے بڑھ کرکوئی بزرگ نہ ہوتا قارون کے پاس کتنا مال تھا آج کل تھوڑا سامال آجا تا ہے تو اکر کرچلتے ہیں اور اتنا سراونچا کر کے چلتے ہیں کہ پھر گردن کا پٹہ بھی باندھنا پڑتا ہے قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو بڑے بڑے پہلوان بھی نہیں اٹھا سکتے تھے جب چاہیوں کا بیحال ہو قرزانہ کا کیا حال ہوگا قرآن پاک نے کہا ہے کہ، وَاتَیْنهُ مِنَ الْکُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا تِحَهُ لَتَنُونُ بِالْعُصْبَةِ اُولِی الْقُوَّةِ ، کہا سکے خزانہ کی چاہیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھایا کرتے تھے کی کہ وَن کہ حضرت موتی کی قوم کا آدمی تھا اس لئے حضرت موتی کے حواریوں نے اسے نصیحت کی کہ ، لَا تُحُن خُر ، کہا ترانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ ، اِنَّ السَلْمَ لَا یُحِب بُنُ الفَر حِیْنَ۔ بیتک اللّٰہ تعالی اترانے والوں کو پیندنہیں کرتے ہیں۔ الفَر حِیْنَ۔ بیتک اللّٰہ تعالی اترانے والوں کو پیندنہیں کرتے ہیں۔

# مال انسان کی آ زمائش کے لئے ہوتا ہے

خداتعالی اگرکسی کو مال دیتا ہے تو وہ اسکی جانچ اور آزمائش کے لئے دیتا ہے اور آخرت کو سنوار نے کے لئے دیتا ہے جسیا کہ میں نے بیان کیا، إِنَّ السدُّنیَ السدُّنیَ الْحَلِقَتُ مُ لِلاْحِرَةِ ،اور میں نے ایک حدیث پڑھی، الدُّنیَا خُلِقَتُ اللاٰحِرَةِ ،اور میں نے ایک حدیث پڑھی، الدُّنیَا مَزُرَعَهُ اللاٰحِرَةِ کہ دنیا آخرت کی جیتی ہے اس دنیا میں ہم کو مال ومتاع مل گیااس دنیا میں ہم کورو بے پسے مل گئاس دنیا میں ہم کوڈ الراور پاؤنڈمل گئے وہ اس لئے دنیا میں ہم کورو بے پسے مل گئاس دنیا میں ہم کوڈ الراور پاؤنڈمل گئے وہ اس لئے

تا کہ ہم ان پییوں کے ذریعہ آخرت کی بھیتی کی تخم ریزی کریں۔اس بات کو ہم سیجھنے کی کوشش کریں کہ مال انسان کو کھانے کمانے اور عیش وآرام کے لئے کم ملتا ہے،اصل تو اللہ تعالی اس مال کے ذریعہ اس کو آز ماتے ہیں کہ اس مال میں جن جن لوگوں کے حقوق متعلق ہیں ان کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں؟ ذکو قدیتا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کی فکر کرتا ہے یا نہیں؟ چھوٹے بہن بھائیوں کے صدقہ کرتا ہے یا نہیں؟ مال باپ کی فکر کرتا ہے یا نہیں؟ چھوٹے بہن بھائیوں کے سلسلہ میں اس کا کیا رویہ ہے؟ بہنوں کی میراث ادا کرتا ہے یا نہیں؟ مال تو اصل میں ان کی آز ماکش کے لئے ملتا ہے،

اوربعینه یہی مثال قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ، مَثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ اَموالَهُم فِی مُثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ اَموالَهُم فِی سَبِیلِ اللّٰهِ کَمْشِلِ حَبَّةٍ اَنبَتَتُ سَبُعَ سَنَا بِلَ فِی کُلِّ سُنبَلَة مِائلةُ مِائلةُ عَبّة، الله تعالى اس ایک روپ یا ایک پاونڈ کا جواس نے الله کے لئے آخرت کی کھیتی میں بویا ایک پاونڈ کے بدلہ سات سوپاونڈ دیتے ہیں اور ایک روپ کے بدلہ سات سورو بے دیتے ہیں، پتہ چلا کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے نہ کہ کھانے کمانے کی جگہ ہے آگر مال ملا ہے تو یہ سوچنا چا بیکے کہ اللہ اس کے ذریعہ مجھ کو آزمانا چا ہے۔

#### قارون كونفيحت

حضرت موی گئے قوم کے پھھ نیک لوگوں نے قارون سے کہااور قارون کو نصیحت کی کہا ترامت، اور مالداروں کو نصیحت میہ کی کہا ترامت، اور مالداروں کو بھی اس نصیحت کوغور سے سننا چاہئے، وہ نصیحت میہ کہ، وَ ابْتَعْ فِیْسَمَا اللَّکَ اللّٰهُ اللَّارَ الأَخِرَةَ ، کہاللّٰہ تعالی نے تجھے جو مال دیا

ہےاس میں تو آخرت کے گھر کو تلاش کر ، اللہ تعالی نے تجھے جو دولت اور ثروت دی ہے اس کے ذریعہ تو آخرت کے گھر کو تلاش کر، خدا تعالی کی رضامندی والے اعمال کر،اوردنیا میں ہم نے تیرے لئے حصہ مقرر کر کے رکھا ہے اسکو بھی مت بھول، اسلام کیسا اعتدال رکھتا ہے ،سجان اللہ، آیت کریمہ برغور کر کے آ دمی کی طبیعت مچل جاتی ہے قرآن یا ک نے پنہیں کہا کہ تو مال کوذرہ برابرخرج مت کر، یا توايخ مال كوبهول جا، بلكه كيا فرمايا، وَابْتَع فِيهِ مَا اتلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الأَحِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا ،اسلام اعتدال ركھے والاند ہب ہے كہ صرف ایسانہیں فرمایا کہ آخرت کا ہی گھر تلاش کر بلکہ یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں ہم نے تیرے لئے جوحصہ مقرر کر کے رکھا ہے اسکو بھی مت بھولنا اور اسی کو دوسری جگہ فر مایا کہ وَاَمَّا بِنِعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث ،كهاييزربكَ نَعْتُول كُوظا هِركرو،اكُراللَّه تعالى نے آپ کو مال دیا ہے تو کیڑے اچھے پہنو،اچھار ہو،صرف اس نیت سے کہ اللہ کی نعمت مجھے بتلانی ہے، تکبراوراتر اہٹ کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالی کی نعمت کو بتلانے کے لئے ،اوراس کےاحسان کو ہتلا نے کے لئے کہ میر بےاللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہےاظہارِنعت اوراظہارعبدیت ہو، تکبراورریا کاری نہ ہو، نام ونمودنہ ہو۔

# م صالله نے عمرہ کیڑے زیب تن فرمائے

اسی کئے جناب نبی اگرم علی ایک مرتبہ بہترین خوشما جوڑا پہن کر باہر فلا سے دیکھنے لگے،ان کی نظریں میں نظر میں سے دیکھنے لگے،ان کی نظریں میں بتلا رہی تھیں کہ آپ علیہ نے اتنا اچھا جوڑا پہنا ہے اور جمیں دنیا میں قناعت

اختیار کرنے کے لئے فرماتے ہیں تو حضور علی ہے۔ بیان فرمایا کہ ،ان اللہ فا لئے جب ان یوری اَثَوَ نِعُمَتِه عَلٰی عَبْدِه ، کہ الله تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے اگر الله تعالی نے کسی کو مال دیا ہے تو اس کو چا بئے کہ بہترین لباس پہنے اسکو چا بئے کہ اچھا شرٹ پہنے ، اسلام منع نہیں کرتا ہے وَ اَلا تَنْ سَسَ نَصِیْبَکَ مِنَ اللّهُ نیکا ، ویوی کچھ حصد ملا ہے تو اس کو بھولنا بھی نہیں وَ اَلا تَنْ سَسَ نَصِیْبَکَ مِنَ اللّهُ نیکا ، ویوی کچھ حصد ملا ہے تو اس کو بھولنا بھی نہیں واسے بلکہ اس کو اختیار کرنا چا بئے۔

## بہترین مکان بنانا برانہیں ہے

میرے استاذ محترم حضرت مولا نا محمد پوسف صاحب دامت برکاتہم کے سامنے ہم لوگ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے کسی ساتھی نے آ کرکہا کہ حضرت برکت کی دعا کیجئے ، ہم نے ایک بہترین اچھا خوبصورت مکان بنالیاہے ، میں نے سوچا کہ یہ نہیں حضرت اب کیا کہتے ہیں لیکن مولا نانے فرمایا کہ بہترین مکان کا بننایی بھی خدا کے رسول کے یہاں مطلوب ہے۔اوراس پر دلیل بھی دی کہ اللہ کے بْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ كُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنبُي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي، اس کا مطلب سیہوتا ہے کہا ے الله میرے مکان میں وسعت دے، میرے مکان کو بڑا کر دے،اگر مکان کا بڑا ہوناحضور علیہ کے نز دیک مطلوب نہ ہوتا تو آپ طاللہ علیہ اس کی دعا کیوں مانگتے ؟ نبی مبغو ضات کی دعانہیں کرتا ہے، دیکھواللہ والوں کی نظر ہڑی دورتک جاتی ہے فرمایا کہ نبی نے دعا کی اس کا مطلب بیہ ہے مکان بنانا برانہیں ہے۔

## دنیا کی نعمت حسنه مطلوب ہے دنیا نہیں

جھے یاد آرہا ہے کہ دعامیں یفر مایا کہ ، رَبَّنَا اتِنَا فِی الدُّنیَا ، کہا ہا اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی دیدے یہ بین فر مایا کہ رَبْنَ التِنَا الدُّنیَا ، کہا ہا اللہ ہم کو دنیا میں بھلائی دیدے یہ بلکہ فر مایا اے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دیجئے تو دنیا کو فیا دنیا گیا ہے اور ظرف کا مطلب ہوتا ہے جیسے گلاس میں پانی ہے، اب بتلاؤ کہ پانی مطلوب ہوتا ہے، ارے بولونا (پانی) اس لئے کہ پانی مطلوب ہوتا ہے، ارے بولونا (پانی) اس لئے کہ گلاس تو پانی رکھنے کی ایک چیز ہے اگر گلاس نہیں ملا تو آپ سی اور برتن سے کہ گلاس تو پانی مطلوب ہوتا ہے۔ پی ایس گے بیتہ چلا کہ گلاس مطلوب نہیں ہے بلکہ پانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے ہی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیں ہے، بلکہ بانی مطلوب ہے تو ایسے بی دنیا ظرف (برتن) ہے اور وہ اصل نہیا کے اندر کی چیز حسنہ یعنی بھلائی ہے۔

#### قارون كوايك اورنقيحت

اور نصیحت کرنے والوں نے قارون کو دوسری نصیحت بیفر مائی کہ ،و اَحسِنُ کَسَمَا اَحسَنَ اللّٰهُ اَلَیْکَ ، کہ تواللہ کے بندوں پراحسان کرجسیا کہ اللہ تعالی نے بچھ پراحسان کیا ہے تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھالیکن خدا تعالی نے اپنے پاس سے خوب چھیر چھاڑ کر مجھے دیا ہے ،اور اللہ تعالی نے بچھ پراحسان کیا ہے ، تو بھی خلق خدا کے ساتھ اور اللہ کے بندول کے ساتھ احسان کا معاملہ کر، اور تیسری نصیحت بیفر مائی کہ زمین میں فساد ہر پامت کرناز مین میں فساد کو تلاش مت کرنا۔

# دنیا کی کثرت فساد پرآ مادہ کرتی ہے

اور جھے یاد آرہی ہے سورہ علق کی ایک اور آیت کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ، کلاً اِنَّ الإِنْسَانَ لَیَطُعٰی اَن رَّاهُ الله تَعٰنی عانسان سرکشی، طغیان پر اور قان پر اسی وقت اتر تا ہے جب وہ اپنے اندر استغناء محسوس کرتا ہے جب انسان کے پاس مال بہت آتا ہے تو وہ فساد پر اترتا ہے سرکشی پر اترتا ہے اسی لئے تومال آنے کے بعد قارون سے کہا گیا کہ ، کلا تَبُغِ اللّٰهَ سَادَ فِی الاَرضِ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ المُفسِدِين ليکن قارون بدمعاش اور بد بخت تھا اس کوقوم نے کہا تھا کہ اللّٰہ لاَ يُحِبُّ المُفسِدِين ليکن قارون بدمعاش اور بد بخت تھا اس کوقوم نے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ الی نے تھے اپنے احسان کے نتیجہ میں مال دیا ہے لہذا تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کراورز مین پر مت اِترا۔

لیکن وہ اپنا استحقاق سمجھتا تھا میں آپ کو پانچ منٹ کے اندر بڑی قیمتی باتیں بتار ہا ہوں (پانچ منٹ میں بات ختم نہیں کروں گا گھبرائے گانہیں ) انسان جب کسی چیز پر اپنا استحقاق بعنی اپنا حق ثابت کرتا ہے تو اس چیز کے نہ ملنے پراس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ یہ چیز مجھے ملنی چا بیئے تھی ، پھر اگر نہیں ملی تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور آگر وہ اندر اندر سے بہت ہوتی ہے، اس لئے وہ اندر اندر سے بہت گھٹتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو اپنا حق نہیں ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو اپنا حق نہیں سمجھتا ہے، اور کسی چیز کا دعو پدار نہیں ہوتا اور پھر اگر اس کوکوئی چیز نہیں ملتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے اور اگر مل جاتی تو خدا تعالی کا شکر ادا کرتا ہے۔

## حسد کا سبب بھی یہی ہے

اور دیکھوحسد جسے کہتے ہیں اس کا بھی سب سے بڑا سبب یہی استحقاق ہے حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب ؓ نے یہ بات کھی ہے مثال کے طور پرایک آ دمی بہترین کا م کررہا ہے اور وہ خوب کمارہا ہے تو مجھے حسد ہورہا ہے (اللہ تعالی مجھے اور آ آپ سب کوروحانی بیاریوں سے محفوظ رکھے امین) اب مجھے کیوں تکلیف ہورہی ہے؟ حالانکہ مال اس کا ، مالیت اس کی ، مناصب اس کے ، اور مجھے تکلیف کیوں ہورہی ہورہی ہے؟ اس لئے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کا مستحق میں تھا مجھے یہ چیز ملنی علی ہورہی ہے اس کے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اس کا مستحق میں تھا مجھے یہ چیز ملنی جا بیٹیے تھی اس کو کیوں مل گئی ؟ اس کے پاس نہ رہے اور صرف میر ہے ہی پاس رہے اس کا نام تو حسد ہے۔

اگردل میں ایبا خیال آئے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے تو اس کانام حسنہیں ہے بلکہ اس کورشک کہا جا تا ہے رشک کرنے کی اجازت ہے، حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے، آدمی بھی بھی اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق نہ سمجھے، آدمی کو اللہ تعالی نے مال بہت زیادہ دیا ہے اگر کسی کو د ماغ بہت اچھا ملا ہے اگر کسی کو اللہ تعالی نے صحت بڑی اچھی دی ہے اگر اللہ تعالی نے کسی کی قوت فکر یہ اور قوت استدلالیہ بڑی مضبوط رکھی ہے تو اس کو یوں سمجھنا چا بھیے کہ یہ سب اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہے، میر ااس میں کوئی مل خل نہیں ہے۔

## قارون کا بھائی کون ہے؟

ورنداگر وہ بون سجھتا ہے کہ مجھے میری صلاحیت کی بنا پر بید چیز ملی ہے تو وہ قارون کا بھائی ہے، اگر کوئی آ دمی اپنی مالداری کو یاا پنی دولت کو یاا پنی وفرتِ علم اور کثر ت علم کو، اپنی طاقت کو، اپنی خوبصورتی کو اپنی محنت کا نتیجہ اپنی صلاحیت کا نتیجہ سجھتا ہے تو وہ قارون کا بھائی ہے قارون نے بہی کہا تھا جب اس سے لوگوں نے کہا کہ تو اللہ کے بندوں پر اللہ تعالی کے دیئے ہوئے مال میں سے احسان کر، تو اس نے جواب دیا تھا کہ إنّه ما أو تِینُتُهُ عَلی عِلْم عِنْدِی، کہ چپ رہو یہ سب اللہ نے تو اللہ ول اتنا بڑا ایجو کیشن (Education) کہ قوڑ المجھے دیا ہے بیتو اس لئے ہے کہ میں تو اتنا بڑا ایجو کیشن (Education) کی خاک تھوڑ کی چھائی ہے ہیں سال محنت کی ہے جب جا کر بیام ملا ہے، اگر کوئی ایسا کہ تا کہ تو بیشوانی خیال ہے۔

میرے بھائیو۔ محنت تو بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی نظرانتخاب تم پر پڑی کی اللہ تعالی نے تمہارا نصیبہ بڑی کی اللہ تعالی نے تمہارا نصیبہ اقبال کی شکل میں کھول دیا ، اور تمہارا مقدر کھلتا ہی گیا ، قارون نے کہا کہ میں نے تو علم حاصل کیا ہے اس کی بدولت بیسب مجھے ملا ہے ،ہم میں کے بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو محنت کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں تو محنت کرتے ہیں مسجے سات بجے جاتے ہیں ، بھو کے پیاسے رہتے ہیں ، مسجو کے پیاسے رہتے ہیں ، مسجو کے پیاسے رہتے ہیں ، مسجو کے بیاسے رہتے ہیں ، مسبح کے آتے ہیں ، مسجو کے بیاسے رہتے ہیں ، مسجو کے بیاسے رہتے ہیں ، مسبح کے آتے ہیں ، مسبح کے آتے ہیں ، مسجو کے بیاسے رہتے ہیں ، مسبح کے آتے ہیں ہے کے کے کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ ک

محنت کو دنیا کے نتائج میں دخل ضرور ہے لیکن اثر نہیں ہے ، دخل اور اثر دونوں میں فرق ہے ، محنت کی بنا پر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا ، نتیجہ کے اچھا ہونے میں محنت کو دخل ضرور ہے اس لئے کہ دنیا دار المحنت ہے لیکن کسی کا میہ بھسنا کہ میری محنت کے نتیجہ میں مجھے میدملا ہے تیر کا جواب ہے۔

#### الثدنعالي كاجواب

الله تعالی نے قرآن پاک میں اس کے جواب کوریا ہے، اَوَ کَسم یَعُکَسمُ اَنَّ اللهُ قَدُ اَهُلَکَ مِنُ قَبُلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنُ هُوَ اَهَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَکُثَرُ جَمُعًا، الله قَدُ اَهُلَکَ مِنُ قَبُلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنُ هُوَ اَهَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَاَکُثَرُ جَمُعًا، کیا اس کومعلوم نہیں ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کیسے بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کردیا ہے جو ہرا عتبار سے مضبوط تھے، جن کے پیچھے لاکھوں لوگ چلا کرتے تھے، اوروہ ایسا سجھتے تھے کہ ہم تو بڑے ثین اللہ نے ان سب کو ہلاک کردیا مگر قارون کے دل میں بات نہیں اتری۔

# اعراض کرنے پردنیا بھاگ کرآتی ہے

اور میرے بھائیو، ہم نے بچپن میں بار ہااس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ہم جتنا دنیا سے بھا گتے تھے دنیا اتنا ہی ہمارے پیچھے دوڑ کر آتی تھی، لوگ حضرت نا نوتو گ کی جو تیوں میں پیسے ڈالنے پر مجبور ہوجاتے تھے کہ حضرت ہمارا مال قبول فر مالیجئے اگر آپ قبول فرمالیں گے تو ہماری خوش فیبی ہوگی تو دنیا ایسی ہے کہ اگر ہم اس کے پیچھے بھاگ کرکوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ جتنی اللہ تعالی نے مقدر کی ہے اتی تو مل کر ہی رہنے والی ہے اس لئے کہ آسان میں رزق ہے کوئی کسی کارزق لیکر دنیا میں نہیں آیا ہے نہ کوئی کسی کارزق لیکر دنیا میں نہیں آیا ہے، اللہ تعالی نے پرنیل نہ کوئی ذمہ دار، نہ مینیجر، کوئی کسی کارزق لیکر دنیا میں نہیں آیا ہے، اللہ تعالی نے صاف فرما دیا کہ ، وَفِی السَّمَاءِ دِزقُکُم وَمَا تُوعَدُون ، کہتم ارارزق کسی کے ماتھ میں نہیں ہے تمہارارزق تو ہم نے آسان سے مقدر کر دیا ہے اتنا تمہیں مل کر ہی رہے گا، اور اگر ہم دنیا سے باعتنائی برتیں گے اور اس سے بے نیاز ہوکر کا م کریں گے تو دنیا ہمارے بیچے بھاگ کرآئیگی۔

#### قارون کودیکھ کردو جماعتیں بن گئیں

ایک مرتبہ قارون بن گفن کر نکلا اور جب نکلا تو دو جماعت بن گئیں ایک جماعت نے کہا کہ ،قال الَّذِینَ یُریدُونَ الْحَیوٰ قَ اللَّذِیا یَا لَیْتَ لَنَا مِشْلَ مَا اُوتِی قَارُون ، جن لوگوں کا طمح نظر دنیا ہی تھایا جنہوں نے اپنا مقصد دنیا ہی کو سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح مال ماتا ان کے دل میں لا لی پیدا ہوگئی۔ اور برامت مانیئے ہم بھی ان لوگوں کی طرح سوچتے ہیں کہ یاریہ قوم صرف چارسال سے لندن آیا ہے اور مرسید ایس میں گھوم رہا ہے بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہا ہے اور ہم بیس سال سے جگہ پر ہی ہیں یہ بھی سوچ ان لوگوں کی طرح ہی ہے جنہوں نے قارون کی حرص کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اِنَّ سے اَنْدُو حَطِّ ہے جنہوں نے قارون کی حرص کی تھی تو انہوں نے کہا کہ اِنَّ سے اَنْدُو حَطِّ نَصِیب دارآ دمی ہے تو جنہوں نے دنیا کو مقصد سمجھ رکھا تھا انہوں نے کہا کہ اس کی قسمت تو بہت بلند ہے۔

#### دوسری جماعت

اوردوسرى طرف وه جماعت تقى جن كوالله تعالى كى معرفت حاصل تقى تو جن كو الله تعالى كاخوف تقا انهول نے كہا كه الله تعالى كاخوف تقا انهول نے كہا كه الله تعالى كاخوف تقا انهول نے كہا كه الله تعالى تقو!! تم قارون كے مال كود كير كرلچات ہو، وَيُلَكُمُ، تمهاراستياناس ہو، ثوَ اللهِ خَيُرٌ لِّمَنُ الْمَنُ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، يو كَي يُح جى نهيں ہالله تعالى نے ايمان اور نيك عمل كرنے والوں كے لئے جو بدله تيار كرركھا ہو وہ اس مال ودولت سے بدر جہا بہتر ہا اور ايك جگه فرمايا كه ، وَ اللهٰ جِسَر قُ اَبقَى اور حضورا كرم علي اللهٰ ولئى ، اور يوايک علي تعدد حقيقت ہے كہ إنَّ هلدا لَفِي الصَّحٰفِ اللهُ ولئى صُحٰفِ إبراهِيمَ وَمُوسِنى ، كه دنيا كے مقابله عين آخرت كا بہتر ہونا يوروز ازل سے ہم نے لكھا ہو وَمُوسِنى ، كه دنيا كے مقابله عين آخرت كا بہتر ہونا يوروز ازل سے ہم نے لكھا ہو وَمُوسِنى ، كه دنيا كے مقابله عين آخرت كا بہتر ہونا يوروز ازل سے ہم نے لكھا ہو تو جب ايمان والوں نے قارون كى دولت كود يكھا تو كہا كه يو تو بھے جم نہيں۔

# علم مولی کی شناخت کرا تا ہے

میں نے، اُو تُو العِلمَ، کا ترجمہ معرفت سے کیا ہے میں علم کا ترجمہ خالی مولوی نہیں کروں گا بلکہ علم کا ترجمہ میں معرفت سے کرر ہا ہوں اس لئے کہ علم وہی ہے جومولی کی شناخت کروائے ورنہ وہ علم نہیں ہے وہ زبانی جمع خرج ہے اس لئے کہ عالم وہی ہے جوخدا تعالی سے ڈرتا ہے اور جو بڑے سے بڑا عالم ہو، اور اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہوتو وہ قرآن پاک کی اصطلاح میں عالم نہیں ہے اور میرے دل میں خدا کا خوف نہ ہوتو وہ قرآن پاک کی اصطلاح میں عالم نہیں ہے اور میرے

پاس قرآن کی دلیل ہے کہ فرمایا، وانَّمَا یَخُشَی اللَّهَ مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ، پته چلا که خشیت اور علم کاتعلق ہے۔

## مال دھتاکارنے کے لئے دل جا مینے

بہر حال اہل معرفت نے کہا کہ آخرت کی تعتیں اس کے مقابلہ میں بدر جہا بہتر ہیں لیکن اس طرح کہنے کہ بھی دل اور گردہ چاہئے اس طرح کہنے کو بھی دل اور گردہ چاہئے اس طرح کہنے کو بھی دل چاہئے اس طرح کہنے کو بھی دل چاہئے اس طرح کہنے کو تو صبر کرنے اس کے فرمایا کہ ، و کلا یُسلَقُهَا اِلّاالْسَطَّابِرُونُ نَا بُکہ یہ چیز تو صبر کرنے ہی ماتی ہے اور خود پیندی پرحقیقت کو ترجیح دینے والوں کو ہی ماتی ہے آج صبح میں نے کہا تھا کہ صبر کا ترجمہ صرف مصیبت پرصبر کرنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ خود پیندی پراینی تمنایر آرز ویرحقیقت کو ترجیح دینا بھی ہوتا ہے۔

### بیانات کرنا آسان ہے

یہاں گے ہاتھ ایک بات یہ بھی سن لیس کہ نبر پر بیٹھ کراس طرح بیانات کرنا آسان ہے اپنا بھی بولتا ہوں ایسانہیں صرف عوام ہی کو تھیڑا جارہا ہے اور اپنا بھی نہیں، بڑا آساں ہے مجلس میں معاذ اللہ کہدینا، اسی لئے علماء نے لکھا ہے جس کی جلوت اور خلوت میں یکسانیت ہووہ ولی ہے، مجمع میں جیسا بیان کیا، اور جیسے ٹاٹھ باٹ سے ملاقات کی، اور چار لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا علامہ ثابت کردیا، اور ننہائی میں خدا تعالی کی نافر مانی کررہا ہے، بیوی کوستارہا ہے، بچوں کے حقوق تی کو میراث ہڑپ کررہا ہے، بیوی کوستارہا ہے، بچوں کے حقوق تی کو ماررہا ہے، بینوں کی میراث ہڑپ کررہا ہے، باتوں باتوں میں طعنے ماررہا ہے،

نا انصافی کررہا ہے، بلا وجہ کسی کوڈانٹ ڈپٹ کررہا ہے، یاد رکھوکتنا ہی اللہ کے سامنے تہجد میں روؤگے روتے روتے مرجا ؤگے کیکن جب تک اللہ کے بندوں کے مارے ہوئے حقوق کا حساب نہیں دوگے، اور بلا وجہ کسی کوستا یا ہے اس کا حساب نہیں دوگے، اللہ کے دربار سے نہیں حساب نہیں دوگے، اللہ کے دربار سے نہیں مل سکتے۔
مل سکتے۔

#### ولايت كامعيار حقوق العبادكوبناؤ

اسی لئے دیکھوکسی کوبھی ولی حقوق اللہ کی ادائیگی بیرمت کہو کہ بیرتو کتنا روتا ہے اور کتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تہجد کا یا ہند ہے اور پیکرر ہاہے اور وہ کرر ہاہے، نہیں میرے بھائیو! بلکہ بیدد کیھو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے بات کرتا ہےتو کسی برطعنہ مارتا ہے یا خوش اخلاقی سے بات کرتا ہے، بیوی کاحق ادا کرتا ہے پانہیں، بچوں کےساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے،ایک حد تک اللہ کے ادا نہ کئے ہوئے حقوق معاف ہو جا 'ئیں گے (حقوق واجبہمثلا تو حید وغیرہ کے علاوہ ) کیکن بندوں کے مارے ہوئے حقوق جھی معاف نہیں ہو نگے ۔ جب تک کہو ہ خض جس کے ساتھ ناانصافی کی ہے جس کی بلا وجہ ہتک کی ہے اس کے دل کو دکھایا ہے وہ معاف نہ کرےآ گے بڑھ ہی نہیں سکتااس لئے کہ صاف فر مایا کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو بلا وجه دنیا میں مارا ہو گا تو اس کو بھی انصاف دلا یا جائیگا اب جب جانوروں میں میرےاللّٰد کا بیانصاف والا معاملہ ہے تواییخ بندوں کے ساتھ جن کو اشرف المخلوقات فرمایا ہے ان کے ساتھ کیسامعاملہ ہوگا جن سے اللہ کومحبت ہے۔ اورجن پرفرشتوں کے سامنے خدا تعالی فخر فر ما تا ہے اورجن کی نماز پرمیر االلہ خوش ہوتا ہے اورجن کو اللہ حالیہ خدان والا جب ہوتا ہے اورجن کو اللہ حالیہ خاندان والا جب دوسرے خاندان والے کو تکلیف پہنچا تا ہے یاستا تا ہے تو خاندان والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بیں؟ (جی ہاں) بس ایسے ہی جب ایک شخص اللہ کے سی بندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیوا گرڈائیریک بہنچا تا ہے تو اللہ تعالی کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس لئے میرے بھائیوا گرڈائیریک جنت میں جانا ہے تو تہجد کے ساتھ ساتھ اور تمام نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں پر بلا وجہ ظلم مت کرو، بلا وجہ ان کومت ستا و، بلا وجہ ان پرنظر مت رکھو اگرتم ان کے بندوں پر بلا وجہ ظلم مت کرو، بلا وجہ ان کومت ستا و، بلا وجہ ان پرنظر مت رکھو اگرتم ان کے سیٹھ ہوتو یوائنٹ پکٹر کران کو گھیرے میں مت لاؤ۔

### آسان والاكب رحم كرے گا؟

ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ نیک معاملہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھ نیک معاملہ کریں گے اللہ تعالی ہمارے ساتھ نیک معاملہ فرمائے گااس لئے تو فرمایا اللہ کے نبی علی اللہ کے نبی علی اللہ کے من فی السّم من فی فی السّم الله ، کہم زمین والوں پررم کروآ سمان والاتم پررم فرمائیگا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرواللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرمائیگا، اللہ کے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرو، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف کرو، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف کرو، اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔

#### واقعه

میں آپ کواس کا ایک واقعہ سنا تا ہوں ایک شخص کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا گزری اس نے کہا کہ میر اکوئی عمل اللہ تعالی کو پہند نہیں آیا اب جب جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا تو اللہ نے فرما یا تھم وہ اس بندے کی ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسروں کو قرض دیکر مہلت دیا کرتا تھا یہ تو میری صفت پر عمل کیا کرتا تھا جا تجھ کو میں اس کی برکت سے معاف کر دیتا ہوں دیکھا آپ نے ؟

#### خوش اخلاقی سے بات کرو

اب ہم تھوڑ ہے بہت علامہ بن جاتے ہیں تھوڑ ابہت علم حاصل کر لیتے ہیں اور یہ اللہ کے بندے بیچارے آتے ہیں تو شیخ جی کی طرح بات کرتے ہیں کہ ہاں جناب فرمایئے کیا خدمت ہے، اربے ان سے بات کرتے وقت تھوڑ اسامسکراؤ، اپنے قریب بٹھاؤ، ان سے ایسی بات کرو کہ آپ کی بات کوس کران کی طبیعت خوش ہو جائے ان سے ایسی بات کرو کہ آپ کی عاجزی تھیکے ورنہ ان اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر آپ نے بڑائی والا معاملہ کیا تو پھر خطرنا ک بات ہے۔

# مولا ناوستانوی صاحب کی خوش خلقی

میں جس مدرسہ میں پڑھا تا ہوں جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل کوا جو واقعۃ جامعہ ہے وہاں کے مہتم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم اللہ ایسے علماء کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے، جب ان کے پاس
دیہات کے لوگ ملنے آتے ہیں یا کسی مسجد کے کام سے آتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی
کا اظہار فرمائے ہیں اور ان سے باتیں بھی کرتے ہیں اور وہ لوگ اپنی دیہاتی
زبان میں بات کرتے ہیں اور اس پرمولا ناخوش ہوتے ہیں تو بہر حال بات کہاں
سے کہاں چلی گئی کیکن میرضمون انتہائی اہم ہے میں ہرا یک سے درخواست کروں گا
سیرت کا یہ اہم ترین سبق ہماری زندگیوں سے نکلتا جارہا ہے ہم اس کو اپنی زندگیوں
میں لانے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کے اس اہم گوشہ کو اپنی زندگی

### قارون کواس کے مال نے ہیں بچایا

 ، اَللَّهُ لَطِيف بِعِبَادِه يَرِزُقُ مَن يَّشَاءُ ، (بھائی آپتھک گئے ہوئگے (جی نہیں بھائی میں تو تھک گئے ہوئگے (جی نہیں بھائی میں تو تھک گئے ہوں کی سے کہوں تو تھک گئے ہوں تو بھر دس منا اور لیتا ہوں )

## نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں

حضورا کرم علیہ کونبوت ملی ،نبوت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوسکتی ،کوئی سعادت نہیں ہوسکتی ،اسی لئے تو اہل مکہ حسد بھری نگاہوں سے کہتے تھے کہ لَوَلَانُزِّلَ هَذَ االقُرانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرِيَتِينِ عَظِيْم ،كديةِ رآن مَدك بڑے بڑے آ دمیوں پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس لئے کہ وہ ایباسمجھتے تھے کہ جس طرح دنیوی منصب کے لئے بڑا آ دمی جا بیئے اسطر ح اخروی منصب کے لئے بھی کوئی بڑا ہی آ دمی جا ہئے ۔لیکن آخرت کا مسکدا بیانہیں ہے وہ بادشاہ جس کے کپڑے کوئی دھو بی دھوتا ہے اس دھو بی کے بیچے بھی بھی بھی با دشاہ کونیت باندھ کرنماز پڑھنی پڑتی ہے اگر کوئی آ دمی جھاڑولگا تا ہے اور اللہ تعالی نے اس کے یجے کو عالم حافظ بنایا ہے تو با دشاہ کو بھی اس بیچے کے بیچھے نماز پڑھنی پڑتی ہے اگروہ جھکا تا ہےتو اس کو جھکنا پڑتا ہے کھڑا کرتا ہےتو کھڑا ہونا پڑتا ہےاور مرنے کے بعد بھی اسی کی ضرورت پڑتی ہے کہآ ہے ہی میری نماز جناز ہ پرھائیں گے توان لوگوں نے کہا کہ مکہ اور طائف کے کسی مالدارآ دمی برقر آن یا ک کیوں نہیں نازل کیا گیا تو قرآن ياك نے اس كاجواب دياكه ،أهُمُ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ ،كهكياوه لوگ اللّٰد کی رحمت کوتقسیم کرنے والے بن گئے۔

# علم کوقر آن نے رحمت فر مایا

اور دیکھو۔ مجھےاس وقت یا دآ رہاہے کہ یہاں پر بزرگی اور نبوت کواور نورعلم کے تقسیم کرنے کورحت سے تعبیر کیا گیا مال کوقر آن یا ک نے کہیں بھی رحت نہیں ، فر ماما بلکہ وہاں مال تقسیم کرنے کے لئے الگ لفظ کا استعمال کیا ہے، نــحنُ قَسَمُنا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ ، كهم نےلوگوں كدرميان رزق كونسيم كردياسى كوزياده ديا کسی کو کم دیا،انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے اگراس کوبل نامہ تیار کروانا ہوتا ہے توکسی کے یاس کھوا کرانگوٹھا لگوانا پڑتا ہے۔لیکن خدا تعالی اس کوچھپر پھاڑ کر دیتا ہے اور کوئی آ دمی بیچارہ ویل نالج اور کئی کئی ڈ گریوں کا یا لنے والا ہوتا ہے کیکن إ دھراُ دھر پھرتا م يركيا م، نَحنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنيَا ، مم ن ایک کودوسرے بررزق کے اعتبار سے بڑھایا، کیوں لِیَتَّ خِلْدَ بَعُضُهُمُ بَعُضًا سُخُريَّا ، تا كەاپك دوسرےكومذاق كاذرىيە بنائىيں ،تومال بەتومذاق كاذرىيە بنىآ إلى الله عَمْ الله عَا الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الل بَعْض دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمُ فِيُمَا اتَاكُمُ، اسْكُوفرماياكه، لِيَبلُونِي اَاشُكُرُ اَمُ اَکُفُر ِ

#### لطيف بات

ایک مرتبہ کسی آدمی نے بہت بڑا مکان بنایا تھااور باہر لکھاتھا ھلڈا مِسن فَضَلِ دَبِّی ، بیمیرے رب کافضل ہے تو ہمارے مولا ناغلام محمد صاحب وستانوی نے فرمایا کہ آ گے بھی تو پڑھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، لِیَدُلُونِی اَاشُکُرُ اَم اَکُفُرُ ،کہ یفضل تود کیھنے کے لئے ہے کہ شکرادا کرتے ہویا ناشکری کرتے ہو۔

#### دنیا کی مذمت برایک جامع آیت

اور مال کے بارے میں اس کی مذمت کو ذکر کرتے ہوئے فر ما یا کہ وَرَحُمَةُ رَبِّکَ حَیْرٌ مِمَّا یَجُمَعُونَ کہ آپ کے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال سے جس کو یہ لوگ جمع کررہے ہیں تو مال کی محبت سے زیادہ ہمیں اللہ تعالی کی محبت کو اپنے دل میں بیانا چاہئے محبت کو اپنے دل میں بیانا چاہئے اس آیت پاک سے آپ نے اندازہ لگالیا ہوگا کہ دنیا کی مذمت کتی ہے خود قر آن کہ در ہاہے میں نہیں کہ در ہاہوں۔

# آخرت کو جا ہو گے تو دنیا بھی ملے گی

اور جوآ دمی آخرت کوچا ہتا ہے اللہ تعالی اس کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے کہ فرمایا کہ، وَمَنُ اَرَا دَ اللهٰ خِسِوَ۔ قَ وَسَعٰی لَهَا سَعْیَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَا أُوْلَا ہِ کہ جُوآ خرت کوچا ہے گا اور اس کے لئے فَا أُولَا سَعْیُهُمُ مَشُکُورًا، کہ جوآ خرت کوچا ہے گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا تو اللہ تعالی بھی اس کی قدر کرتا ہے لیکن اگر کوئی آ دمی صرف دنیا بی چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا تو دیدیں گے اور عَجَّلْنَا بڑی جلدی دیں گے مالدار بنادیں گے لیکن پھر شُمَّ جَعَلُنَا لَهُ جَهَنَّمَ یَصُلْهَا مَذُ مُومًا مَدُحُورًا کہ پھر ہم اس کے لئے جہم مقرر کردیتے ہیں اور فرمایا، وَمَنُ کَانَ یُویُدُ مَدُورًا کہ پھر ہم اس کے لئے جہم مقرر کردیتے ہیں اور فرمایا، وَمَنُ کَانَ یُویُدُ

حَرُثَ الدُّنَيَا نُوْتِهِ مِنُهَا وَمَا لَهُ فِي الأَخِرَةِ مِنُ نَّصِيْب، جُودِنيا كُوچا ہے گاتو ہم اس كو دنياديں گے ليكن آخرت ميں اس كے لئے كوئى حصہ نہيں رہے گا اور آخرت كوجو چا ہے گااس كے بارے ميں فرمايا كہ ،مَنُ كَانَ يُسِرِيُدُ حَرُثَ الأَخِرَةِ نَوْدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ ، كہ جُوآخرت كي حَتى كوچا ہے گا ہم اس كي حَتى كو برُھا ديں گے وہ ايك بي حَرُثِهِ ، كہ جُوآخرت كي حَتى كوچا ہے گا ہم اس كي حَتى كو برُھا ديں گے وہ ايك بي حَرُثِهِ ، كم جُوآخرة من الگا كين گے كروڑوں بي الله حَدَاثَ الله عَلَى الله

### دنیا کے پیچھے بھا گنامومن کا شیوہ ہیں ہے

میرے بھائیو! دنیاتو کسی بھی طرح روکھی سوکھی ساٹھ ستر سال کی کسی بھی طرح گزرجائیگی جوئل گیااس پر بھی اللہ تعالی کاشکرادا کرنا چا بیئے اور جونہیں ملا اس پر بھی اللہ تعالی کاشکرادا کرنا چا بیئے دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے رہنا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے لیکن محنت ضرور کرنا چا بیئے اسلام اس سے بھی منع نہیں کرتا ہے حلال مال کی تلاش اسلام فرض قراردیتا ہے خدا کے راستہ میں لگانے کے لئے اپنے الل وعیال کوفقر وفاقہ سے بچانے کے لئے حلال مال تلاش کریں تو ضر وراللہ تعالی کی طرف سے اس پر اجر وثو اب ماتا ہے لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ ضرورت مدنظر ہوئی چا بیئے سہولت کی کبھی انتہاء نہیں ہوتی ہوئی جا ورسہولت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔

# رمضان میں آپ علیہ خودجا گئے تھے

یہ ایام آخرت کی کھی کمانے کے ایام ہیں آپ عیالیہ ان دنوں میں کمرکس لیتے تھے، اِذَا دُخَلَ الْعَشُرُ الْاَحِیُرُ مِنُ رَمَضَانَ اَحْیَ اللَّیْلَ وَایُقَظَ اَهْلَهُ،

کہ آپ عیلیہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو خود بھی جا گئے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اپنی میڈم کو اگر جنت میں ساتھ میں رکھنا ہے تو میڈم کو بھی جگا نا پڑیگا آج کل تو الٹا ہو گیا مردتو اٹھا تا نہیں عورت ہی اٹھاتی ہے کہ اٹھواٹھو اللہ ان عورتوں کو جز اے خیر دے (امین) کہ دنیا میں بھی فکر کرتی ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرتی ہیں کہ ذنیا میں بھی فکر کرتی ہیں اور آخرت کی بھی فکر کرتی ہیں کہ ذنیا میں جائے جاؤ بڑے مسجد کے ذمہ دار بنتے ہو، اور نماز کو نہیں جاتے۔

اور وہاں کی بات تو ہرایک کو مانی پڑتی ہے اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کواس طرح کے حوصلے نصیب فرمائے ، آخرت کی فکر نصیب فرمائے آمین۔ میرے ہمائیو، اللہ کے رسول علیہ ہم تری عشرہ میں خوب عبادت کرتے تھے آخرت کی روزی کو تلاش کرنے کی خوب محنت کرتے تھے اس لئے ہم سب اس عشرہ میں عبادت کے تیار ہوجا کیں اس عشرہ میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں، راتوں میں اٹھ کر لئے تیار ہوجا کیں اس عشرہ میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کریں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں اللہ سے مائلیں ، صَلُّو ابِ اللّٰ لیلِ وَ النَّاسُ نِیامٌ ، کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں ایسے وقت میں اٹھ کر اللہ تعالی سے مائلنا چا بیئے کہ ہم ہیں اور ہما راخدا ہے، حقیقت میں اطاعت کا وقت رات ہی کا ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے ہیں کہ ، اُمَّنُ هُو قَانِتُ اناءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحُدُرُ اللَّحِرَةَ وَیَرُجُو وَ مِیں کہ ، اُمَّنُ هُو قَانِتُ انَاءَ اللَّیْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا یَحُدُرُ اللَّحِرَةَ وَیَرُجُو

رَحْمَةُ رَبِّهِ ،اس آیت پاک میں اطاعت شعار بندوں کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ، لَیْس کی کا لفظ استعال فرمایا ہے پتہ چلا کہ اصل عبادت تورات ہی میں ہوتی ہے ،اللہ تعالی دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکالدے اور دنیا کا کتا بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، اللہ تعالی رزق حلال نصیب فرمائے ، رزق حلال ما نگنا بھی چاہئے اس لئے کہ دعا میں ارشاد فرمایا کہ اکس ٹھے ہا آئے ۔ نشٹ میک علما نافیعًا وَدِ ذُقًا وَّ اسِعًا ، ، میں دنیا کمانے سے بالکل منع نہیں کرتا ہوں میں تو صرف یہ پیغام دینا چا ہتا ہوں کہ دنیا ہی کو اپنا مقصد نہیں شمجھنا چاہئے اس خرت ہی اصل ہے دنیا ذیلی منے بیک ہے۔

آخرت کی تعمقیں اللہ کے بہال محبوبیت کی دلیل ہے میں بیعرض کررہا ہوں کہ دنیا میں مال ودولت کی کثر ت اللہ تعالی کے بہاں محبوبیت اور مقبولیت کی علامت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے بہاں آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی برکتیں مقبولیت اور محبوبیت کی دلیل ہیں دنیا کی کثرت دلیل نہیں ہے بلکہ آخرت کی زیادتی اور وہاں کی نعمتوں کی زیادتی کا میابی کی دلیل ہے۔

#### دوبھائيوں کاواقعہ

اس سلسلہ میں اللہ تعالی نے سورہ کہف میں ایک واقعہ ذکر فر مایا ہے سورہ کہف جس کوہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں اللہ تعالی اس کے اندر دو بھائیوں کا واقعہ قلّ فرماتے ہیں کہ وَ اضُوِبُ لَهُمْ مَثَلاً الوَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِلاَ حَدِهِمَا جَنَّتَيُنِ مِنُ اَعُنَابٍ وَحَفَفُنُهُمَا بِنَخُلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرُعًا، که دو بھائی تھان میں کے ایک بھائی کوہم نے باغات دے رکھے تھا وران باغات کے اندر ہر شم کے پھل، مجور، میوے اور تمام شم کی چیزیں تھیں ، اور ان دونوں کے در میان کھتی بھی تھی۔ اور اس کے بعد قرآن پاک نے اپنی ایک عجیب وغریب تعبیر میں کہا کہ، تھی۔ اور اس کے بعد قرآن پاک نے اپنی ایک عجیب وغریب تعبیر میں کہا کہ، وَکَانَ لَهُ شَمَرٌ ، اس سے پہ چاتا ہے کہ اس کے پاس اور بھی شم کا دوسر امال تھا اس کے پاس اتنا لئے کہ باغات کا تذکرہ تو پہلے ہی فرما دیا تھا اور دوسرا جو بھائی تھا اس کے پاس اتنا زیادہ مال ودولت نہیں تھی وہ اس کے مقابلہ میں تھوڑ اساغریب تھا۔

مالدار بھائی جب بھی اپنے باغ میں جاتا تو کہتا کہ، وَمَ الْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ علی حَمْ ہوئی اللّٰہ کہ اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی کہ اور میں اللّٰہ میں اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ اللّٰہ علی اللّٰہ ا

فائِمةً ، کہ جھے نہیں گتاہے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور جھے نہیں گتاہے کہ یہ مال ودولت بھی نہیں گتاہے کہ یہ مال ودولت بھی ختم ہوگا اور اس نے کہا کہ اگر قیامت قائم ہوگی بھی ، اور میں اللہ کے پاس جاؤں گاتو بھی اللہ تعالی جھے کواس سے اچھی اور اس سے زیادہ مال ودولت دیں گے اس لئے کہ دنیا میں مال ودولت میرے پاس موجود تھا یہ جملہ جھے اصل مسمجھانا ہے کہ اس نے کہ دنیا میں مال ودولت میرے پاس موجود تھا یہ جملہ جھے اصل محمجھانا ہے کہ اس نے اپنی کا میابی کا معیار مال ودولت کی زیادتی کو سمجھاوہ یوں سمجھ نہ وقتے اور اللہ تعالی مجھ پر اتنازیادہ فضل وکرم نہ فرمانے والے ہوتے تو دنیا میں مجھوا تنازیادہ مال ودولت نہیں ماتنا تھا مال ودولت کی کثر ت کو اس نے اللہ تعالی کی محبوبیت کی علامت سمجھ لیا تھا کہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے اس لئے تو اس نے بیسب پچھ دیا ہے۔

# جھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کونصیحت

اس کا جو بھائی تھااس نے اس سے کہا کہ تیری سب سے پہلی غلطی تو یہ ہے كه اكَفَرْتَ بِا الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنُ نُطُفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلاً، كه تو قيامت كا انكاركرتا ہے اور قيامت كا انكاركرنا گويا كه خدا تعالى كى قدرت اورطاقت کا انکار کرناہے اس لئے ابتر جمہاس کے قول کا اسطرح ہوگا کہ کیا تواس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور تجھے ایک انسان بنايا، للْكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلاَ أَشُركُ بِرَبِّي أَحَدًا الباس نَ مالدارول کے لئے ایک نصیحت کی ،اللّٰد تعالی نے جن کود ولت وثر وت دی ہےان کے لئے بیہ نصیحت ہے بیروہ نصیحت ہے جوایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کی تھی اور قرآن یاک کی عادت ہے کہ وہ اچھی بات جا ہے کسی نے بھی کہی ہو،اس کونقل کرتا ہے چِنانچِواس بِها لَي نِهَا كَه، وَلَوُ لَا إِذْ ذَخَلَتَ جَنَّتَكَ قُلُتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، كه جب بهي توايخ بإغ كِفرزانه مين داخل موتو كهاكرك مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوَّةَ إِلَّابِاللَّهِ، كه خداتعالى في مير الرَّح عاماس لَّتِ مجه دیااللہ تعالی کی طاقت کےعلاوہ کوئی طاقت نہیں دے سکتی ہےاورتو بیرمت سمجھ کہ میرے پاس مال ودولت کم ہے میرے پاس اولا دکم ہے نہیں، بلکہ فَعَسلمی اَنُ يُّونِين رَبِّي خَيُرًا مِنُ جَنَّتِكَ ، كه مجھاميد ہے كوالله تعالى آخرت ميں مجھ تجھ سے بھی اچھاباغ دے گااوراییا باغ جو بھی ختم نہیں ہو گااوراس باغات کے اندر نهریں ہیں۔

# جنت میں چارنہریں ہونگی

سوره مُحد كاندراُن نهرول كاتذكره ب، مَثَلُ الْبَجَنَّةِ الَّتِسي وُعِدَ الْـمُتَّـقُـوُنَ فِيهَا اَنُهارٌ مِن مَّاءٍ غَيُر السِن وَانهارٌ مِنُ لَّبَن لَّمُ يَتَغَيَّر طَعُمُهُ وَٱنُّهٰ رُّ مِنُ خَمُر لَّذَّةِللِّشِّربِينَ وَٱنُّهٰرٌ مِنُ عَسَلِ مُصَفَّى ، جِإرنهري جنت كاندر بهيں گي ايساياني جس ميں بھي بد بونہيں آئيگي ،ايساياني جوصاف اور شفاف ہوگا اور اللہ تعالی نے پہلے یانی کی نہر کا تذکرہ فر مایا،اس سے پتہ چاتا ہے کہ آ دمی كتنا ہى جيوس بي لے، كتنا ہى كولڈرنك بى لےكتنى ہى جائے بى لےليكن يانى يينے سے اس کو جوتسلی ملتی ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتی ہے ،اور دوسری نہر جنت میں جو بہے گی وہ دودھ کی ہوگی دنیا ہی میں دیکھودودھ کتناعمہ ہوتا ہے اور وہ تو آخرت کا ہوگااورایسادودھ جو بھی خراب ہیں ہوگا گئم یَتَ غَیّـرُ طَعُمُـهٔ دنیا کے دودھ تو پڑے یڑےخراب بھی ہوجاتے ہیں لیکن وہاں کا دود ھ<sup>ب</sup>بھی خراب نہیں ہو گا اور تیسری جو نهر بہے گی وہ شراب کی ہوگی۔

دنیا میں اللہ تعالی نے شراب کوحرام کیا تھااس لئے وہاں اللہ تعالی اپنے ہاتھوں سے شراب بلائے گالیکن وہ محبت کی شراب ہوگی ، دنیا کی شراب پی کرآ دمی مست ہوجا تا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے امین اللہ تعالی اپنے عشق میں پاگل کرنے کے لئے اپنے محبت میں مست کرنے کے لئے اپنے محبت میں مست کرنے کے لئے انسان کوشراب بلائے گا اور فرمایا کہ لَّدَّةِ للَّشْوِبِین جیسے جیسے گھونٹ اندراتر تا جائیگا معرفت الہی اور محبت الہی بڑھتے ہی جائیگی اور چوتھی نہر

شہد(Honey) کی ہوگی وَانُھار مِنُ عَسَلٍ مُصَفَّی ،اللّٰدَتعالیاسکوچارچار نہریں دےگا۔

# برى نظر سے حفاظت سيحيّ

اپنے بچوں کو بھی اپنی نظر گئی ہے اپنی سگی اولا دکو بھی ماں باپ کی نظر گئی ہے بہت اچھی طرح نہلا یا دھلا یا کپڑے بہنائے تو مال کہتی ہے کہ میر ابچہ کتنا خوبصورت ہے اگر ماشاءاللہ نہیں کہوگے تو نظر لگ جائیگی بچے کو بھی قے ہو جاتی ہے بچہ بھی بیار بھی ہوجا تا ہے بینظر بدہے۔

# گھر بیٹھےنظرا تاریخ

اورنظرا تارنے کے لئے قرآن پاک نے ایک دعابتلائی گھر بیٹھے آپ اپنے چوں کی نظرا تاریحتے ہیں بشرطیکہ یقین ہواوروہ آیت سے ہے کہ ،وَإِن یَّسکُ ادُ

الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزُلِقُونَكَ بِاَبصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَّ اسَمِعُوا الذِّكُرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَحُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَا ذِكُرٌ لِلِّعالَمِين ،اسَ آيت پاکوپڙه کراپ يچ پردم كيم انشاءالله العزيز مي آپ كي كونظرنہيں لَك كي اورا گرگي موتي موكي تواتر جائيگي م

### آیت کا نزول آپ علیسی کی حفاظت کے لئے ہوا تھا

حضور اکرم علی کہیں نظر نہ لگ جائے اس لئے کہ آپ علیت بِانتہاءخوبصورت تھے، ماں عائشہ صدیقہ ؓ فر ماتی ہیں کہ ہم اندھیری رات کے اندرسوئی میں دھا گایروتے تھے،جب وہ نظر نہیں آتا تھا تو آپ علی ہے جسد اطہر کے قریب اس کو لیجا کریروتے تھاس کی لائٹ اتنی پڑتی تھی کہ میں سوئی کے اندر دھا گایروتی تھی اور فر ماتی ہیں کہ میں چودھویں رات کے جاند پرنظر ڈالتی تھی اورحضور علیہ کے چیرہ انور پرنظر ڈالتی تھی تو میں دلیسی تھی کہ چودھویں رات کے چا ندکوبھی آپ علیہ کے چرہ کے سامنے شرم آ جاتی تھی۔ پیضورا کرم علیہ کا ظاہری حسن و جمال تھااور باطنی کمالات کیا تھے؟ اس کا انداز ہ تو آسان ہی لگا سکتا ہےاس کئے کہ نبوت آسان کی چیز ہےاور دنیا کو جوقد رحضورا کرم علیہ کی کرنی چا ہئئے تھی وہ نہیں کر سکی سوائے صحابہ کرام کے اللہ تعالی ہماری اس گستاخی کومعاف فر مائے (امین) تو کہیں حضور علیہ کونظر نہ لگ جائے اس لئے قرآن پاک نے كهاكه ، وَإِن يَّكَادُ الَّـذِينَ كَفَرُوا لَيُزلِقُونَكَ بِٱبصَارِهِم لَمَّا سَمِعُوا

اللَّهُ كَرَ وَيَقُولُونَ إِنَّه لَمَجنُون وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرِلِلعالَمِين ،اس آيت پاك كَنْسير مِين بيان فرما يا گيا ہے كه آدمى كو جب اپنا بچه اچھا كے يا آپ نے كوئى گاڑى خريدى اوروه گاڑى آپ كواچھى كَلَة قورا كهد و، مَاشَا ءَ اللَّهُ لاَقَوَّةَ إلاَّ اللَّهِ اللَّهُ لاَقَوَّةَ إلاَّ بِاللَّهِ، تواللَّهُ تعالى نظر كَنْه سے بچالے گا۔

#### جنت كاخرزانه

اورجس كوبم رو حتى بين كه ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ العَلِيِّ العَطِيم ، السَّ عَبِيلَ كَهُ ، لا حَوْلَ العَظِيم ، السَ كَ بار ع مين آيا ہے كه ، كَ نُوزِ من كُنُوزِ الجَنَّةِ ، كه لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيم ، جنت كِ فرانوں ميں سے ايك فرانه ہے اورا يك روايت بيان كرر با بول دھيان سے سنو كه الله كے نبى عَلَيْ فَيْ فَيْ فَيْ الْعَلِيِّ فَيْ مَا يك لا كُولَ وَ لَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيم سوميں سے ننانو سے بنانو سے بنانو سے بنانو سے شفاء ديتا ہے۔

#### تتمهكلام

میں یہ کہ رہاتھا کہ اس کے نیک بھائی نے کہا کہ ماشاء الله لا قوۃ الا بالله کہ، یہ سب کے سب اللہ تعالی کی عطا کردہ معتیں ہیں تو اس پر اتنامت اترا۔ اللہ تعالی مجھے قیامت کے دن جھ سے بھی اچھی نعمتیں دیگا اور اصل تو آخرت کی نعمتیں ہیں دنیا کو تو فنا ہے قرآن پاک نے پہلے ہی کہدیا کہ ،الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِیْنَةُ الْحَیْوِةِ اللہُنیَا، کہ مال اور اولا ددنیا کی نیمتیں زینت ہیں اور میں نے

شروع میں ایک بات آ بے سے کہی تھی کہ زینت اور ڈیکوریشن ہمیشہ باقی نہیں رہتا ہے، جا ہے وہ کسی بھی چیز کا ڈ یکوریشن ہو، بدن کے کیٹر وں کا ہو، گھروں کا ہو، اسی لِيَ قَرْ آن ياك نِ فرماياكه ، وَ البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيْرٌ اَمَلاً، نيك كام باقى ريخوال بين نيك كام كرناالله تعالى كى عبادت کرنامخلوق خدا کے ساتھ ہمدر دی کرنا ،نماز پڑھنا روز بے رکھنا یہی اللہ تعالی کے پاس باقی رہے گا تو دومثالیں اللہ تعالی نے بیان فر مائی ہیں ایک تو اس کی مثال جود نیا کوسب کچھ بھتا تھا اور اس کے بھائی نے اس کونصیحت کی کہ تو ان نعمتوں پر مت اتراجو تحقی الله تعالی نے دی ہے،اس کئے کہاصل فیصلہ تو آخرت کی نعمتوں یر ہوتا ہےاور دوسری مثال کم مال والے کی بیان فر مائی ہےاور آخرت کی نعتیں جس کے پاس جتنی زیادہ ہونگی اتناہی وہ نصیب والا ہے دنیا کی نعمتوں پر فیصلنہیں ہے اس کئے کہ دنیا تو دار الامتحان ہے اصل بات یہ ہے کہ بڑا بھائی دنیا کی مالداری کو سعادت مندی سمجھتا تھاجس کوقر آن یاک نے رد کیااللہ تعالی ہم سب کواس حقیقت کے بیجھنے کی تو فیق نصیب فر مائے۔

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم واخر دعوا ناان الحمد لله رب العالمين